# اجتهاد وتقلير كالآخرى فيصله

اجتهادی اہمیت بقلیدی ضرورت اور عدم تقلید کی مصرت بقلید حامد کی مذمت اورتلفیق کی ممانعت، اختلاف بین الائمه کے اسباب، اہل حدیث اور فقهی مداہب کی مخضر تاریخ، امام ابوصنیفہ کی عبقریت، فقه خفی کی خصوصیت، غیرمقلدیت کی حقیقت جفی مسلک کے چندمشہور مسائل کے دلال

افادات حكيم الامت حضرت مولا نااشرف على صاحب تفانوي ً

—﴿انتخاب وترتيب،

محمرز يدمظاهري ندوي استادحديث دارالعلوم ندوة العلماء لكهنؤ

اداره افا دات انثر فيه دوبكًا هر دوئي رودْ لَكُهنؤ

### تفصيلات

نام كتاب : اجبتاد وتقليد كا آخرى فيصله

افادات : حكيم الامت حضرت مولانا اشرف على صاحب تهانوي ا

انتخاب وترتیب : محمدزید مظاہری ندوی

سن اشاعت : معربه اجد

صفحات : ۴۰۸

قیمت : ۲۲۰

www.alislahonline.com : ويب سائث

### ملنے کے پتے

🖈 مکتبه رحمانیه ، تورا، باندا، ین کود: ۱۰۰۱۱

🖈 مكتبة الفرقان نظيرآ بالكھنۇ

🖈 مکتبهاشر فیه ۳۸ محموعلی رود جمبنی ۹

### اجمالى فهرست اجتهاد وتقليد كالآخرى فيصله

|            |                                            | _           |
|------------|--------------------------------------------|-------------|
| بابا       | اجتهاد کا بیان                             | ۴٠)         |
| باب۲       | حضرت تھانوی اوراجتہا د                     | ۸٠          |
| باب۳       | قیاس کابیان                                | 95          |
| باب        | اجتهادی اختلاف کابیان                      | 91          |
| باب۵       | اختلاف بين الائمه كابيان                   | 1+1         |
| باب٢       | اجتهادى اختلاف كاحكم                       | 114         |
| بابے       | احکام شرعیه میں مناظرہ کرنے کا بیان        | 114         |
| باب۸       | مختلف مٰدا ہب کا بیان                      | +۱۲۰        |
| • •        | تقليد كابيان                               | 101         |
| باب١٠      | اہل جدیث اور فقہی مذاہب کی مختصر تاریخ     | 149         |
| باباا      | تقلید شخصی کا بیان                         | ۱۷۸         |
| باب١٢      | تلفیق کابیان                               | <b>r</b> +4 |
| باب١٣      | تقليد جامداور مذموم تقليد كابيان           | 222         |
| بابهما     | تقلید پر ہونے والے اشکالات اوران کے جوابات | 779         |
| باب۵       | ا فقه حنفی کا بیان                         | 244         |
| باب١٦      | امام ابوحنیفه کابیان                       | <b>r</b> ∠9 |
| بابے       | اغير مُقلدين كابيان                        | ٣•٨         |
| باب<br>ماب | ا حنفی مسلک کے چندمشہور مسائل کے مشدلات    | ۳۷۵         |

### فهرست اجتها دوتقليد كاآخري فيصله حكيم الامت حضرت مولا نااشرف على صاحب تقانوي ً

### عنوانات عنى تقانوي كي علوم ومعارف يرعلمي و تحقيقي كام اكابر كي نظر ميس معارف يرعلمي و تحقيقي كام اكابر كي نظر ميس حكيم الامت حضرت تفانوي كي علوم ومعارف اورافادات كم تعلق علامه سيرسليمان ندوڭ كااظهارخيال اورحضرت تھانوڭ كى علامەسىدسلىمان ندوك كوصيت رائے عالی (مفکراسلام حضرت مولا ناسیدابوالحسن علی ندوی رحمة الله علیه) به ۲۰۰ دعائه کلمات (عارف بالله حضرت مولا ناسید صدیق احمرصاحب باندویؓ) \_\_\_\_\_ اس مبارك سلسله اورسليقے كا كام (حضرت مولا ناسيد محمد رابع حشى صاحب مدخلائه) ٣٢ ایک برااور قابل مبارک بادکام (قاضی مجابدالاسلام قاسمی امارت شرعیه بهار) سسس جدت وقدامت کاسنگم (حضرت مولا ناسیدسلمان صاحب بینی ندوی مرظلهٔ) ۲۲۴ علمی و تحقیقی کام (حضرت مولا نابر بان الدین صاحب دامت برکاتهم ) میرود سند مشكل ترين كام، ترتيب نهيل تصنيف (شيخ الحديث حضرت مولا نامجمه يونس صاحب) ۳۵ س ا ہم اور نافع کام ( حضرت مولا ناشاہ ابرارالحق صاحب رحمۃ اللّہ علیہ )\_\_\_\_\_ چشمهٔ فیض (مولا نامفتی سعیداحرصاحب یالنوری)\_\_\_\_\_ مغزوجو ہر (حضرت مولا ناشاہ سے اللہ صاحب جلال آبادی ً) سے استفاده آسان كرديا (مولا نامفتى عتيق احمرصاحب دارالعلوم ندوة العلما يكهنو) ٣٦ مفيد سلسله اورسليقه كاانتخاب (مولانامفتى عبدالرجيم صاحب لاجيوريٌّ) ٢٦ عرض مرتب

### بالباجتهادكابيان

| ۴٠,                  | اجتهاد کی حقیقت                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۲۱                  | اجتهاد کے شرا لَطا اور مجتهد کے اوصاف                                                                                                                                                            |
| 2                    | ادلهٔ شرعیه چار ہیں کتاب وسنت اجماع وقیاس                                                                                                                                                        |
| مهر                  | علوم قرآن کے مختلف درجات                                                                                                                                                                         |
| ۲۵                   | معانی قرآن کے مختلف درجات                                                                                                                                                                        |
| ۲۵                   | حدیث وفقہ بھی قر آن ہے                                                                                                                                                                           |
| ۲٦                   | روايتِ حديث اور درايتِ حديث كافرق                                                                                                                                                                |
| 74                   | جملہ احکام شرعیہ کتاب اللہ کی طرف راجع اوراسی کے حکم میں ہیں                                                                                                                                     |
|                      | تقویٰ اورعلوم وہبیہ سے نہم دین میں زیادتی ہوتی ہے جس میں فقہاء مجتهدین ہم                                                                                                                        |
|                      |                                                                                                                                                                                                  |
| 7′۷                  | سے بڑھے ہوئے تھے                                                                                                                                                                                 |
| ۳۷<br>۳۸             | سے بڑھے ہوئے تھے<br>فقہامجہدین نہ ہوتے توسب بھلتے پھرتے                                                                                                                                          |
| . –                  |                                                                                                                                                                                                  |
| ۴۸                   | فقها مجتهدین نه ہوتے توسب بھلتے پھرتے                                                                                                                                                            |
| 77A<br>7°9           | فقہامجہدین نہ ہوتے توسب بھٹکتے پھرتے<br>انتاع مجہدین کے لئے علماء متقین کا انتاع ضروری ہے                                                                                                        |
| 77<br>79<br>8+       | فقہامجہدین نہ ہوتے توسب بھٹکتے پھرتے<br>انتاع مجہدین کے لئے علاء متقین کا انتاع ضروری ہے<br>ذوق اجہادی معتبر ہونے کی شرعی دلیل                                                                   |
| 77<br>79<br>0+       | فقہامجہدین نہ ہوتے تو سب بھٹکتے پھرتے<br>انتاع مجہدین کے لئے علماء مقین کا اتباع ضروری ہے<br>ذوق اجہادی معتر ہونے کی شرعی دلیل<br>ذوق اجہادی کی مثال                                             |
| 77<br>79<br>0+<br>01 | فقہا مجہدین نہ ہوتے تو سب بھنگتے پھرتے<br>انتباع مجہدین کے لئے علماء متقین کا انتباع ضروری ہے<br>ذوق اجہادی معتبر ہونے کی شرعی دلیل<br>ذوق اجہادی کی مثال<br>نصوص کی بعض قیود غیر مقصود ہوتی ہیں |

| رت تھا نو گ     | حكيم الامت حضر | 6                   | اجتهاد وتقليد كاآخرى فيصله               |
|-----------------|----------------|---------------------|------------------------------------------|
| <del>++++</del> | 04040404       | <u>&gt;0+0+0+0</u>  | <u> </u>                                 |
| ۵۵              |                |                     | اجتهادوا شنباط کی اجازت                  |
| ۵۵              |                |                     | اجتهاد كاطريقه                           |
| ۵۲              |                |                     | اجتہاداب بھی ہاقی ہے                     |
| ۵۲              |                |                     | حضور صلى الله عليه وسلم بھى اجتها وفر ما |
| ۵۲              |                | ر کی خصوصیت<br>     | رسول الله على الله عليه وسلم كاجتهاد     |
| ۵۷              |                |                     | مجتهد کسے کہتے ہیں                       |
| ۵۸              |                |                     | مجتهد کی دونشمیں                         |
| ۵۸              |                |                     | کون سے اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا؟      |
| ۵۹              |                | روازه بند ہوگیا     | چوتھی صدی کے بعداجتہاد مطلق کا در        |
| ۵۹              |                | ) تکوینی مصلحت      | اجتهاد مطلق کا دروازه بند ہوجانے کی      |
| ٧٠              |                |                     | حق تعالیٰ کی قدرت اور تکوینی مصلحیه      |
| ٣١              | بن كرسكتا؟     | فخضاجتها دكيون نبيا | جب قرآن وحديث آسان ہے توہر               |
| ٣٢              |                | ^^                  | اشنباط إحكام صرف مجتهدين بى كاكا         |
| ٣٣              | رانی کافی نہیں | ل مهارت اورز بان    | اجتہادوا شنباط کے لئے محض عربی میر       |
| ۳۵              |                |                     | مجهتداب ہو سکتے ہیں یانہیں؟              |
| YY              | سکة؟           | مجتهد كيون نهيس هو  | امام ابوحنیفه دامام شافعی کی طرح اب      |
| 72              |                |                     | ہم میں اور مجہدین میں فرق                |
| ۲۷              |                | رت نہ دی جائے       | سلامتی اس میں ہے کداجتہاد کی اجاز        |
| ٣٨              | نے کھے         | ب جوائمہ مجتهدین۔   | قرآن وحدیث کے وہی معنی معتبر ہا          |
| ۷٠              |                |                     | هاری اورائمه مجتهدین کی مثال             |

| مانوڭ<br>مانوڭ | حکیم الامت حضرت <del>ق</del> | 7                         | •                                                        |
|----------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| ۷٠             |                              | امخالفت كرناجا ئرنهير     | حدیث پاک کاتر جمه دیکھ کرعلاء ک                          |
| <b>ا</b> ک     |                              |                           | انتاع علماءوفقهاء كيون ضروري                             |
| ۷٢             |                              |                           | غیر مجتهدین کےاجتہاد کی مثال                             |
| ۷٣             |                              | ر ہے گفتگو                | اجتهاد كےسلسلەمىن ايك غير مقل                            |
| <u> ۲</u> ۳    |                              |                           | کون سااجتہادا بھی باقی ہے؟                               |
| ∠۵             | کرنا بھی مجتہد کا وظیفہ ہے   | ر کے مرجوح کوتر ک         | راجح ومرجوح کے در میان موازنہ ک                          |
| <b>4</b>       |                              | • •                       | جديدمسائل مين اجتهاد قيامت تآ                            |
| <b>44</b>      |                              | انے کا سیح مطلب           | چوتھی صدی کے بعداجتہادختم ہوج                            |
|                |                              | ت تھا نو ی اورا           | • •                                                      |
| <b>A</b> .     | ئتهادی کوششیں اوراجتهاد      |                           | جدیدمسائل میں حکیم الامت حض<br>ف اذ ع کہ میں ثالیہ       |
| ۸٠             | ا                            |                           | فی الفروع کی چندمثالیں<br>ہوائی جہاز میں مسافت قصر سے مت |
| <b>/\</b> •    |                              |                           | هوای بهارین مسافت صریحه<br>گراموفون اور سی ڈی وغیرہ جس   |
| ٨١             |                              | •                         | متعلق حضرت تفانو ئ كااجتهاه                              |
| ۸۲             | بحضرت تفانوئ كااجتهاد        | صورت کے مسئلہ <b>ہ</b> یں | <sup>م</sup> لکوں کی خرید و <b>فر</b> وخت کی خاص         |
|                | دی حکومت کی ایک تجویز        | یہوسلم کے متعلق سعو       | روضها قدس بيت النبي صلى الله عل                          |
| ۸۴             |                              |                           | اور حضرت تقانوی کا اجتهادی فتو کا                        |
| ۸۸             |                              | ,                         | حضرت تقانو کی گی شان تفقه اور دنا                        |
| 91             | ں کی تدبیر                   | وباقى رکھنے کی فکراورا'   | جديدمسائل ميں اجتہادی سلسله کو                           |

| انوڭ<br>►•• | اجتها دوتقليد كا آخرى فيصله 8 تحكيم الامت حضرت تق                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 91          | اہل علم وار باب فتاویٰ کی ذمہ داری                                   |
|             | بالب قیاس کابیان                                                     |
| 95          | قیاس کی تعریف اوراس کی حقیقت <u> </u>                                |
| 95          | قیاس شرعی اوراجتها دواستنباط کور دکرنا پوری امت کو گمراه کهناہے      |
| 91          | قیاس اور رائے کا فرق<br>سام اور رائے کا فرق                          |
| 92          | قیاں مُظہر ہوتا ہےنہ کہ مُثبِت                                       |
| 90          | قیاس کااعتبار کیوں کرتے ہو جب کے قرآن میں اس کی مٰدمت آئی ہے؟        |
| 90          | حدیثوں میں بھی جب رائے اور قیاس کی مذمت آئی ہے تواس کو کیوں کرتے ہو؟ |
| 97          | قیاس کیوں معترہے جب کہ قیاس توابلیس نے بھی کیا؟                      |
| 97          | حرام قیاس اور ناجائز رائے                                            |
| 9∠          | اہل اگرائے کا مصداق                                                  |
| 9∠          | امام ابوحنیفه اہل الرائے نہیں ہیں                                    |
|             | بالب اجتهادی اختلاف کابیان                                           |
| 91          | فرشتوں کے درمیان اجتہادی اختلاف                                      |
| 91          | ملائکہ بھی اجتہاد کرتے ہیں                                           |
| 99          | انبیاء کیہم السلام کے درمیان اجتہادی اختلاف اورایک کی دوسرے پرترجیحے |
| 1++         | انبیاءلیهمالسلام کے ہم میں اختلاف                                    |
| 1+1         | حضرت مُوسی و ہارون علیہاالسلام کا اجتہادی اختلاف                     |
| 1+1         | رسول الله عليه عليه كي اجتهادي لغزش برآب كواطلاع                     |

| تھا نو ک <sup>ی</sup> | ڪيم الامت حضرت         | 9                 | اجتهاد وتقليد كاآخرى فيصله             |
|-----------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 0+0+                  | <del> +0+0+0+0+0</del> | <b>+1+1+1</b>     | <u> </u>                               |
| 1+1"                  | ىاختلاف                | کے درمیان اجتہاد' | نبى كريم صلى الله علييه وسلم اور صحابه |
| 1+14                  |                        |                   | صحابہ کے درمیان اجتہادی اختلافہ        |
| 1+1~                  | وا؟                    | ف کیسے اور کیوں ہ | فروعى مسائل مين صحابه مين اختلاأ       |
| 1+0                   |                        | ى اختلاف تھا      | مشاجرات صحابه كى بنياد بھى اجتهاد      |
| 1+0                   |                        | خطاہو سکتی ہے     | کاملین ومشائخ ہے بھی اجتہادی           |
| I+Y .                 |                        |                   | مجتهدين كےاختلاف كى نوعيت              |
|                       | <u>. کابیان</u>        | ف بين الائم       | باب اختلا                              |
| 1+1                   |                        | إب                | اختلاف بين الائمَه كے مختلف اسم        |
| 1•/                   |                        |                   | رفع يدين ميں اختلاف كاسب               |
| 1•/                   |                        | سےاختلاف          | مقصودوعدم مقصود کی تعیین کی وجه۔       |
| 1+9                   |                        |                   | آمين بالجهر وبالشرمين اختلاف كا        |
| 11+                   | ونے کی وجہسےاختلاف     |                   | قواعد شرعيه كےاجتماع واز دحام او       |
| 111                   |                        |                   | اختلاف مكان كى وجه سے مسائل            |
| 111                   |                        |                   | ولائل کے اختلاف سے مسائل میں           |
| 111                   |                        | احكام ميں اختلاف  | واقعات کےاختلاف کی وجہسےا              |
| 111                   |                        |                   | اختلاف فِهم کی وجه سےاختلاف            |
| III .                 | <b>ن</b>               |                   | اختلاف إحوال وطبائع كي وجهت            |
| ١١٣                   |                        | '                 | عوارض اورمفاسد کی وجہ ہےا حکا          |
| االم                  |                        | •                 | مصالح ومفاسد پرنظر کرنے کی وج          |
| 117                   | دِه                    | ، کےاساب متعدہ    | ائمہ مجہزین کے درمیان اختلاف           |

| IIY | نصوص کے مختلف الدلالة ہونے کی وجہ سے اختلاف                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 11∠ | نص کے صحیح سندنہ پہنچنے کی وجہ سے اختلاف                                 |
| 11∠ | رواة میں ایک کودوسرے پرتر جیے دینے کی وجہ سے اختلاف                      |
| 114 | مختلف نصوص کے درمیان تطبیق دینے کی وجہ سے اختلاف                         |
| IIΛ | نصوص کامصداق اورمحمل متعین کرنے کی وجہ سے اختلاف                         |
| IΙΛ | اجماع کے بعض انواع کے ججت نہ ہونے کی وجہ سے اختلاف                       |
| 119 | نص داجماع نہ ہونے کی صورت میں قیاس کی دجہ سے اختلاف                      |
| 119 | كسى امام يا مجتهد برخلا ف حديث كااعتراض بين كيا جاسكتا                   |
| 119 | اسبابِ اختلاف كااحصاء ممكن نهيس                                          |
|     | بالب اجتهادی اختلاف کا حکم                                               |
| 114 | اجتهادی اختلاف کا حکم احادیث نبویه و آثار صحابه کی روشنی میں             |
| 171 | کون سااختلاف رحمت ہے؟                                                    |
| 177 | اجتهادی اختلافات کے حدود اور اس کا حکم                                   |
| 177 | کسی ایک ند ہب کو بقینی حق اور دوسرے کو باطل جا ننا غلط ہے                |
| 122 | مذاهب حقه میں سے سی ایک مذهب کویقینی حق اور دوسر رے کو باطل جاننا غلط ہے |
| 122 | كسى ايك مذهب كويقيني حق اور دوسر بي كوباطل سجھنے كاوبال                  |
| 120 | حنفی مسلک کو مدل اور ثابت کرنے کا مقصد                                   |
| 120 | اجتهادی مسائل میں کوئی شق اور کوئی جانب امر منکر یا بدعت نہیں            |
| 120 | تمسك بالسنداورا حياءسنت سيمتعلق غلطنهمي كاازاله                          |
| 114 | اختلافی مسائل میں، عابرت کرجد ود ماختلافی مسائل میں توسع کرجدود          |

|      | حكيم الامت حضرت ة                   | 11                 |                                       |
|------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| IFA  |                                     |                    | فروی مسائل میں مباحثہ سے اجتنا        |
| IM   |                                     |                    | فروعی اوراجتها دی مسائل میں مباہا     |
| 179  |                                     |                    | مسائل فقهيه اوراحكام ظنيه ميس مبا     |
|      | لمره كابيان                         | عيه ميں مناف       | باب احکام شر                          |
| 114  |                                     |                    | مناظرہ کےاقسام واحکام                 |
| ١٣٢  |                                     | ره کےاقسام واحرُ   | اغراض ومقاصد كے لحاظ سے مناظ          |
| مهرا | ذمه داري                            | ت اورا ہل علم کی آ | بعض صورتوں میں مناظرہ کی ضرور         |
| مهرا | نے کا حکم                           | و سےمناظرہ کر۔     | عوام کے شبہ میں پڑجانے کے خطر         |
| 110  |                                     | زے شرائط           | ضرورت کے وقت مناظرہ کے جوا            |
| ١٣٦  |                                     |                    | تحريري مناظره                         |
| 114  |                                     |                    | غیرمسلموں سےمناظرہ کرنا               |
| 114  | بوتا ہے۔۔۔۔۔۔۔                      | إہل باطل كوفروغ ؛  | عمومامناظره كانتيجها حيصانهيس هوتااور |
| 117/ | ى امام ابوحنىف <sup>ى</sup> گاارشاد | ه مصری حضرت        | جس مناظره کی کوئی سیح غرض نه ہود      |
|      | عابي <u>ا</u> ن                     | ب مذاہب ک          | باب مختلف                             |
| 114  | إط کی گنجائش کیوں رکھی گئی؟         | وراحكام مين اشنبر  | ائمه کے درمیان اجتہادی اختلاف         |
| اما  | ں پراعتراض کرناہے                   | دراصل اللدورسوا    | ائمه مجتهدين اورعلماء براعتراض كرنا   |
| ۱۳۲  | اختلاف ختم كرلينا جإبئ              | علماءکو بیٹی کرکے  | بدرائے سیح نہیں کہا حکام شرعیہ میں    |
| ١٣٣  | ب شق برمنفق هوجائیں                 | میں سب علماءا ب    | بیخواہش غلط ہے کہا حکام ومسائل        |

| الدلد | علماء کے مسکلوں اور فتو وَں کور دکرنا دراصل الله ورسول کے فرمان کور دکرنا |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| Ira   | مجتهدین کااختلاف رحمت ہے                                                  |
| Ira   | مجتهدین اورعلاء کے اختلاف کے وجہ سے بدگمان ہونا صحیح نہیں                 |
| ١٣٦   | ائمهٔ مجتهدین کے اجتهادی اختلاف میں بھی نا کامی نہیں                      |
| ٢٣٦   | اجتہادی خطابھی باعث اجروثواب ہے                                           |
| 102   | اجتہادی اختلاف کو مجھنے کے لئے عمدہ مثال                                  |
| IM    | علاء کے اجتہادی اختلاف کے وقت عوام کے لئے دستورالعمل                      |
| 169   | حق تك يهنچنے كا آسان راسته                                                |
| 10+   | حق تک پہنچنے کے لئے دعا کی ضرورت                                          |
| ا۵ا   | دعاء سے راحت قلب ضرور نصیب ہوتی ہے                                        |
| 101   | کوشش اور دعاء کے بعدتم معذور سمجھے جاؤگے گونطی پر ہو                      |
|       | بالم تقليد كابيان                                                         |
| 101   | نجات کے صرف دورا سے تحقیق یا تقلید                                        |
| 101   | تقليد كي تعريف اوراس كامدار                                               |
| 100   | تقلیداور بیعت کافرق ، تقلیداوراتباع کافرق                                 |
| 107   | تقليدائمهاورانتاع شيخ كافرق                                               |
| 107   | تقليد كامقصد                                                              |
| 102   | ۔<br>تقلید کرنے میں بھی نص پر ہی عمل ہور ہاہے                             |
| 104   | كباترك تقليد بييمؤاخذه بوگا؟                                              |

| ي تھا نوڭ | حكيم الامت حضر <b>ت</b>       | 13                             | اجتهاد وتقليد كاآخرى فيصله         |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| •+•+•     | <del>+0+0+0+0</del>           | -0+0+0+0                       | <u> </u>                           |
| 104       |                               |                                | مقلدعوام كامنصب                    |
| 101       |                               |                                | تقلیدائمه کی حقیقت اورایک برطی     |
| 169       | ملیہ وسلم کے تبع ہیں <u> </u> | بهاصلاً حضور صلى اللهء         | ہم فقہاءوائمہ مجہدین کے نہیں ملک   |
| IY+       |                               |                                | ائمه كى تقليد قر آن وحديث كى تقليد |
| 14+       |                               |                                | يهوديول كى مشركانة تقليد كى حقيقت  |
| الاا      |                               | قلی <i>رشرک ہے</i> ؟           | اطاعت کی دو شمیں ، کون تی آ        |
| 145       |                               |                                | غير مقلدين كااہل تقلید پرالزام_    |
| 145       |                               | شرک ہے؟<br>سرک ہے؟             | کون می اطاعت و پیروی حرام اور      |
| 141"      |                               | کےاتباع کی حقیقت               | صحابهوائمه مجتهدين كى تقليداوران   |
| 170       | ں ضروری ہے؟<br>۔۔۔۔۔          | ، کے پھر بھی تقلید کیوا        | باوجودذ خيرهٔ احاديث پرنگاه ہونے   |
| YYI       |                               | ضروری ہے؟                      | بجائے صحابہ کے ائمہ کی تقلید کیوں  |
| 144       |                               | ری ہے؟                         | ائمهار بعه ہی کی شخصیص کیوں ضرور   |
| MA        |                               | ں کیوں ہے؟                     | هندوستان میں مدہب حنفی کی شخصیہ    |
|           | کی مختصر تاریخ                | ورفقهی مٰداہب                  | باب الهل حديث                      |
| 149       |                               | ہے پیدا ہو گئے؟                | حنفی،شافعی،مالکی حنبلی مٰداہب کِ   |
| 14        |                               |                                | سلفيت اورامل حديث كي ابتداء        |
| 141       | ت                             | )اور بالهمى اتتحادوا تفاف      | اہل تخر یک واہل حدیث کی ہم آ ہنگا  |
| 14        |                               |                                | مجتهدين فى المذبب كادور            |
| 14        | صب وہنگامہآ رائی              | ند <sup>ثین</sup> کے درمیان تع | حیارسوسال کے بعد کا دور، فقہاءوم   |

| 0+0+0        | <u>+++++++++++++++++++++++++++++++++++++</u>                            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 124          | ائمهار بعه کی اتباع اور مذہب معین کی تقلید پراجماع                      |
| 124          | بعض مقلدین کا تشدداورغلو، ایسی قلیدیقییناً حرام ہے                      |
| 14 ~         | بعض اہل حدیث کا تعصب وتشد داورسلف پرِلعن طعن                            |
| 14 ~         | ان دونوں غالی اور منشد دفرقوں کے درمیان متوسط طبقہ                      |
| 140          | ائمهار بعه کی تقلید پرانحصار کیون؟                                      |
| 120          | حنفی مسلک کی تفضیل وترجیح کیوں؟                                         |
|              | بالبا تقليد شخصي كابيان                                                 |
| 1 <u>/</u>   | تقلید شخصی کی تعریف ، تقلید شخصی کا مقصد                                |
| 1 <b>∠</b> Λ | تقلية شخص كاثبوت احاديث نبوييه                                          |
| 149          | تقلید شخصی کی مشروعیت وسدتیت                                            |
| ΙΛΙ          | تلفیق کیوں ممنوع اور تقلید شخصی ہی کیوں ضروری ہے؟                       |
| 1AF          | جب سلف میں تقلیر شخصی نہھی تو ہمارے لئے کیوں ضروری ہے؟                  |
| IAP          | تقلید شخصی میں راحت بھی ہےاورنفس کی حفاظت بھی                           |
| 110          | مسکلہ بوچھےاورفتو کی لینے میں ایک ہی عالم و مفتی کو متعین کرنے کی ضرورت |
| YAI          | پوچ <i>ھِرکمل کرنے</i> اورتقلید کی اجازت میں حق تعالیٰ کی بڑی رحمت      |
|              | فصل تقليرشخصي كاوجوب                                                    |
| ΙΛΛ          | وجوب کی دوشمیں،واجب بالذات اورواجب بالغیر، دلیل اور مثال                |
| 1/9          | واجب کامقدمہ بھی واجب ہوتاہے                                            |

|             | المن المن المن المن المن المن المن المن                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 19+         | تقلیر شخصی کے وجوب اور تلفیق لیعنی آزادی کی ممانعت کے شرعی دلائل      |
| 1917        | تقلید شخصی نہ کرنے کے نقصانات جن سے بچناواجب ہے                       |
| 190         | تقلید شخصی کے بغیر حقیقتاً اتباعِ حدیث کیوں دشوارہے؟                  |
| 197         | تقلید شخصی پرواجب کااطلاق کیسے درست ہوا؟ تقلید شخصی کی مصلحت          |
| 194         | ترك تقليد كاخاصه                                                      |
| 191         | ا گرتقلی شخصی واجب تھی تو سلف صالحین ومحدثین نے اسے کیوں ترک کیا؟     |
| 191         | تقلید شخصی کامدار محض حسن ظن پر ہے                                    |
| <b>***</b>  | كورانة تقليد                                                          |
| <b>**</b>   | وجوب تقلید شخصی کے سلسلہ میں اصولی وکلامی بحث                         |
| <b>r</b> +1 | احكام شرعيه كي دوشميس منصوصه، غير منصوصه اوران كاحكم                  |
| <b>r</b> +1 | ائمهار بعه بی کی تقلید میں انحصار کیوں؟                               |
| <b>r+r</b>  | صرف ایک ہی امام کی تقلید کیوں؟                                        |
| <b>1+1</b>  | اس اعتراض کا جواب که محمدی مذہب کو چھوڑ کر حنفی مذہب کیوں اختیار کیا؟ |
| <b>r+r</b>  | دين ومذهب كا فرق                                                      |
| 4+12        | انقال عن مذهب الى مذهب آخر،ا يك مسلك كوچھوڑ كردوسرامسلك اختيار كرنا   |
| 4+1~        | مذاہب اربعہ سے خروج ممنوع ہے                                          |
|             | <b>: !**</b> *                                                        |
|             | بابا تلفيق كابيان                                                     |
| <b>r</b> +4 | تلفیق کی تعریف اوراس کی مثال                                          |
| <b>r</b> +∠ | عمل واحد میں ضرورت کی وجہ ہے جھی تلفیق کی اجازت نہیں                  |

| ئانوڭ<br>ئانوڭ | حكيم الامت <i>حفرت ت</i> ق | 16                  | اجتهاد وتقليد كاآخرى فيصله        |
|----------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| <u>••••</u>    | *******                    | 0+0+0+0             | <del>&gt;0+0+0+0+0+0+0</del>      |
| <b>Y+</b> ∠    |                            | ئرنېيں              | -<br>محض خطِّ نفس کے لئے تلفیق جا |
| <b>r</b> +A    |                            |                     | تلفيق كاوبال                      |
| <b>r</b> •A    | ن كاخطره،اشكال وجواب       | ئے سے سلب ایمال     | رفع یدین کرنے کی شرط پرنکاح کر    |
|                |                            | فصل                 |                                   |
| 11+            | ز ہے                       | میںاحوط پر مل بہت   | موقعاختلاف                        |
| 11+            |                            | ارعایت کے حدود      | دیگر مذاہب اوراختلافی مسائل کی    |
| 11+            | ~                          | ب کی رعایت کرناواج  | بعض حالات میں دوسرے م <i>ذہب</i>  |
| <b>111</b>     |                            |                     | احوط پڑمل کرنے کے حدود            |
| <b>1</b> 11    | ئتہد کی تقلید حرام ہے      | إط،مجتهد کودوسرےمج  | ترك تقليداورغمل بالاحوط ميںاحتب   |
|                |                            | فصل                 |                                   |
| 717            | جُ کے مرجوح کواختیار کرنا  | کے لئے بجائے راز    | امت کوفتنهاورتشویش سے بچانے       |
| 110            |                            |                     | ناجا ئزاور مذموم تقليد            |
| 717            | ان ہوناجا ئزنہیں           | ورمقلدین سے بدگر    | مجتهدين كى شان ميں گستاخى كرناا   |
| <b>11</b>      | کے لوگوں سے پر ہیز کیجئے   | ائز نہیں،ایسے دوشم۔ | غير مقلدين كوعلى الاطلاق براكهناج |
|                |                            | فصل                 |                                   |
| 119            | نجائشنجا                   | ب پرفتویٰ دینے کی گ | ضرورت کے وقت دوسرے مذاہر          |
| 11+            | ریحات سے ثابت ہے           | لغير متقذمين كى تصر | ضرورت کے وقت افتاء بمذہب          |
| 771            | ىٰ دينے كى اجازت           | ِ وسرے مذہب پر فتو  | ضرورت اور تغیرِ عرف کی وجہ ہے د   |
| 771            |                            | بعضائهم شرائط       | دوس بے مذہب پرفتو کی دینے کے      |

## باسل تقليد جامداور مذموم تقليد كے بيان ميں

| ائمه کی تقلید میں غلو                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|
| ائمہ کی تقلید میں جمود سخت منع ہے،اللہ ایسے جمود سے بچائے                |
| ہماری جماع <b>ت می</b> ں ہرتقلید جائز نہیں                               |
| ہم امام صاحبؓ کے بھی بعض فتو ؤں کور د کر دیتے ہیں                        |
| فاتحه خلف الامام حضرت تھا نوئ نے بھی کیا ہے                              |
| حضرت تقانوئ كأغير مقلدين كي طرف ميلان اوربذر بعية خواب حق تعالى كي مبرى  |
| بذر بعیه خواب غیبی شهادت                                                 |
| اگرامام کا قول کسی آیت یا صرت کے حدیث کے خلاف ہو                         |
| عامی کی نگاہ میں اگرامام کا قول حدیث کےخلاف ہو                           |
| اگرامام کے قول کی کوئی دلیل نہ ہو                                        |
| بالمبا تقلید برہونے والےاشکالات اوران کے جوابات                          |
| بياشكال صحيحنهيں كەمقلدىن فقهاء كے تول كى وجەسے قول رسول كوچھوڑ دیتے ہیں |
| حضرات ائمیہ مجتهدین پراس درجهاعتماد کیوں ہے؟                             |
| ائمهُ اربعه کی تخصیص کیوں؟ کیااب مجتهز نہیں ہوسکتے ؟                     |
| ائمہ مجتہدین پراجتہادختم ہونے کی دلیل                                    |
| ائمہ مجتہدین کے مرتب کر دہ فقہ پراعتبار نہ کرنے کا انجام                 |
| حدیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے جب امام کے قول کو چھوڑ دیا تو پھر تقلید      |
| کہاں باقی رہی؟                                                           |
|                                                                          |

| 0404           | •••••••••                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۳            | حنفی بھی جب دلیل تلاش کرتے ہیں تو پھر مقلد کہاں رہے؟                                   |
| ۲۳۳            | بہت ہے مسائل میں جب صاحبین کے قول کواختیار کرلیا تو پھر حنفی کہاں رہے؟                 |
| ۲۳۲            | بهت سے مسائل امام صاحب سے منقول بھی نہیں ان میں تقلید شخصی کہاں رہی؟                   |
| ۲۳۴            | جدیدمسائل میں امام صاحب کی تقلید کہاں ہے؟                                              |
| ۲۳۴            | بعض مسائل میں دوسر ہےائمہ کے اقوال لینے کے بعد تقلید شخصی کہاں باقی رہی؟               |
| ۲۳۵            | حنفی مسلک کی امام صاحب تک سند تو پہنچی نہیں پھران کی تقلید کیسے ہو سکتی ہے؟            |
| ۲۳۵            | اگر تقلید کرنا ہے تو صحابہ کی تقلید کروان کو چھوڑ کرائمہ مجہدین کی تقلید کیوں کرتے ہو؟ |
| 734            | منصوص اور واضح مسائل میں ائمہ کی تقلید کیوں کرتے ہو؟                                   |
| 734            | بہت سے مسائل حدیث کے خلاف ہیں ان میں ائمہ کی تقلید کیوں کرتے ہو؟                       |
| ۲۳۸            | بیکہنا کہ 'بیمسلہ حدیث کے خلاف ہے' کس کا منصب ہے؟                                      |
| 739            | كتب فقه مين ذكر كرده دلائل كي حيثيت                                                    |
| ۲۲۰            | مسائل میں اگر شبہات ہوں توان کا جواب دینا ہمارے ذمنہیں                                 |
| <b>* * * *</b> | تقلید کی مٰدمت تو قرآن سے ثابت ہے پھر کیوں کر جائز ہوسکتی ہے؟                          |
| 272            | عوام الناس توامام ابوحنیفه کو جانتے بھی نہیں پھران کا تقلید کرنا کیسے درست ہے؟         |
| 272            | عاربی کی تخصیص کیوں؟<br>- ایس کی تخصیص کیوں؟                                           |
| 277            | بلادلیل تقلید کیوں درست ہے جب کہ ائمہ مجہدین نے خوداس سے نع کیا ہے؟                    |
| ۲۳۳            | بجائے ائمہ مجتہدین کے اہل بیت کی تقلید کیوں نہیں کی جاتی ؟                             |
| 277            | بجائے حنفی وشافعی، مالکی حنبلی کے اہل بیت کی طرف نسبت کیوں نہیں کی جاتی ؟              |
| 444            | امام جعفرصا دقی کے طریقہ کو چھوڑ کرامام ابوحنیفہ گی تقلید کیوں کی جاتی ہے؟             |
| ram            | تقلید شخصی کوبھی اس کے مفاسد کی وجہ ہے کیوں نہیں منع کیا جاتا ؟                        |

| <del>1+1+1+1</del> | <u> </u>                                                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| 10T                | حنفی کے عنٰی ، اگر حنفی کہنا شرک ہے تو محمدی کہنا بھی شرک ہے |
| rap                | حنفی کہنے کا جواز                                            |
| rar                | مسلک کوسی امام کی طرف منسوب کرنے کی حقیقت                    |
| raa                | بجائے فی کے محمد ی کیوں نہیں کہتے؟                           |
| raa                | کسی مذہب کی طرف نسبت کرنے کی دلیل                            |
| ra                 | بساادقات حنفي لكصنه كي ضرورت ومصلحت                          |
| ra                 | ابن تيميه وابن قيم مقلد تھے يا مجتهد؟                        |
| ra/                | شاه ولى الله صاحبُ مقلد تصے ياغير مقلد؟                      |
| <b>r</b> ۵۸        | مولا ناالمعيل شهيد كياغير مقلد تھے؟                          |
| 109                | میں تقلید میں محقق ہوں                                       |
| ry•                | مولا ناعبدالحي حنفي فرنگي محليَّ اوران كاعلمي مرتبه ومقام    |
| ry•                | مجہزرین نے فرضی مسائل کیوں وضع کئے؟                          |
| r41                | فرض،واجب،سنت وغيره كي تقسيم بعد ميں كيوں كي گئى؟             |
| <b>۲</b> '         | مجتهدين كااحسان                                              |
|                    | باہا فقہ فی کے بیان میں                                      |
| ryr                | فق <sup>ىر</sup> غى احاديث كى روشنى مي <u>ن</u>              |
| rya                | امام صاحبٌ کا کوئی قول حدیث کےخلاف نہیں                      |
| <b>۲</b> ۲۲        | حنفیٰ مذہب کےاصول اقرب الی الحدیث ہیں                        |
| <b>۲</b>           | غیرمقلدین کےمقررہ اصول بھی منصوص نہیں                        |

| <b>۲</b> 42 | مخالفت ِ حدیث کا شکال اوراس کا جوابِ                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>۲4</b> ∠ | کسی امام پرترک حدیث کاالزام سیح نہیں                                      |
| 771         | امام صاحب کے نزد یک خبر واحداور ضعیف حدیث بھی قیاس پر مقدم ہے             |
| 779         | امام ابوحنیفهٔ احادیث موقو فه اورآ ثار صحابه کوبھی قیاس پر مقدم رکھتے ہیں |
| 12+         | حنفی مسلک کے مشدلات میں آثار صحابہ زیادہ کیوں ہیں؟                        |
| 121         | احناف مقلدين ابل السنه والجماعة اورعامل بالحديث بين                       |
| 121         | علمائے غیر مقلدین کی شہادت ،مولانا سیدند برحسین صاحب کی شہادت             |
| <b>12</b> m | نواب صديق حسن خال صاحب كي شهادت                                           |
| <b>12</b> m | ہرمسکلہ میں صریح حدیث طلب کرناغلطی ہے                                     |
| 121         | كيااحناف كى احاديث مرجوح اورضعيف بين؟                                     |
| 121         | اس شبه کا جواب که حنفیه کے دلائل اکثر احادیث ضعیفه کیوں ہیں؟              |
|             | متقدمین کے استدلال کے بعد، بعد کے دور میں حدیث میں ضعف کا لاحق ہونا       |
| 124         | مضراستدلال نهيس                                                           |
| 122         | حنفی مسلک کی کتابوں میں حدیث کے حوالے کیوں نہیں؟                          |
| ۲۷۸         | امام کا قول حدیث کے خلاف ہے پھر بھی اس کو کیوں مانتے ہیں؟                 |
|             | بالبا امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بیان میں                             |
| 129         | حضرت امام ابوحنیفهٔ اُور دیگرائمه مجتهدین کی تاریخولا دت و تاریخ وفات     |
| ۲۸•         | امام ابوحنیفهٔ گافضل و کمال اور علم حاصل کرنے کا شوق                      |
| 1/1         | امام ابوحنیفهٔ گاتقویی،احتیاط،تواضع                                       |

| 77.1        | كياامام صاحب كوصرف ١٤ رحديثين بېنجى تھيں؟                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 717         | امام ابوحنیفه کوستره حدیثیں پہنچنے کاالزام بالکل غلط اور عقل نقل کےخلاف ہے |
| 717         | امام ابوحنیفه محققین کی تصریح کے مطابق تابعی ہیں یا تبع تابعی              |
| 111         | امام ابوحنیفه گیاضعیف اورغیر ثقه بین؟                                      |
| 110         | امام ابوحنیفه گی تقلید کا ثبوت قرآن پاک سے                                 |
| 110         | امام ابوحنیفه رحمة الله علیه اوران کے اصحاب کیامر جیہ تھے؟                 |
| 171         | سيدناعبدالقادرجيلا في كنزديك امام ابوحنيفة كامقام                          |
| 1119        | حضرت امام ابوحنیفهٔ کے متعلق حضرت شاہ ولی اللّٰه صاحب کا کلام              |
| 19+         | كياامام صاحب نے سواد اعظم سے اختلاف فرمایا ہے؟                             |
| 19+         | کیاامام صاحب حدیث کی مخالفت فرماتے ہیں؟                                    |
|             | حدیث کومعلل سمجھ کرعلت پڑمل کرنا اور حدیث کے ظاہر الفاظ پڑمل نہ کرنا       |
| 191         | حديث كي مخالفت نهيس                                                        |
| 797         | امام صاحب نے حدیث کے مغزومعنی پر نظرر کھی ہے                               |
| <b>19</b> 1 | امام صاحبٌ غایت درجه حدیث کے تبعی ہیں                                      |
| <b>19</b> 0 | بعض اعمال مسنونه جواحاديث صحيحه سے ثابت ہيں ان کوامام ابوحنيفه کيوں منع    |
|             | کرتے ہیں؟                                                                  |
| <b>19</b> 0 |                                                                            |
| <b>19</b> 1 | مروربین یدی المصلّی کے مسکلہ میں امام ابوحنیفہ کے مخالفت حدیث کی حقیقت     |
| 199         | سجد و شکر سے منع کرنے کی وجہ                                               |
| ٣٠٢         | مغرب کی اذان وا قامت کے درمیان فل پڑھنے سے نع کرنے کی وجب                  |

| •           | <del>+++++++++++++++++++++++++++++++++++++</del>                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>M</b> +r | نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے منع کرنے کی وجبہ                |
| ۳۰۳         | فقه <sup>خ</sup> فی کی خصوصیات                                     |
| ۳۰۳         | ایکانگریز کامقوله                                                  |
| ٣٠,٢٧       | امام صاحب کی شان فقاہت کی ایک اور مثال                             |
| ٣٠٥         | علامہ ابن تیمیڈاورامام ابوحنیفہ اُوران کے تلامٰدہ کے اجتہاد کا فرق |
| ۳۰۵         | مبانثر مختار کے ہوتے ہوئے سبب کی طرف نسبت نہیں کی جاتی             |
|             | باب غیر مقلدین کے بیان میں                                         |
| ٣٠٨         | آج کل کے حق کے متلاشی                                              |
| ٣٠٨         | غيرمقلدين کيااہل حديث ہيں؟                                         |
| <b>M</b> 49 | غیر مقلدی کے لوازم اوراس کا انجام                                  |
| <b>M</b> +9 | غیرمقلدین سے طبعی انقباض ہونے اور دل نہ ملنے کی وجہ                |
| m+          | بدعتی زیادہ برے ہیں یاغیر مقلدین؟                                  |
| M+          | غير مقلداور بدعتي                                                  |
| ٣١١         | غیر مقلداور بدعتی کی پیچان                                         |
| ٣١١         | غیر مقلدین کے مسلک کا خلاصہ                                        |
| ٣١١         | آمین بالجهر ورفع یدین غیرمقلدیت نہیں                               |
| mr          | ہمیں غیرمقلدین سے عدم تقلید کی بناپر نفرت نہیں                     |
| MIT         | غير مقلدين بھی عجيب چيزيان                                         |
| MIT         | غير مقلدين كااصلى اورغمومى مرض                                     |

| •           | 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| MIM         | مقلدین اور حفیوں کی طرف سے غیر مقلدین کی انتہائی بدگمانی                |
| ۳۱۴         | غیرمقلدین میں بدمگانی وبدز بانی کامرض اورا تباع سنت واحیاء سنت کا دھوکہ |
| <b>M</b> 10 | ہم غیرمقلدین کومطلقاً برانہیں کہتے                                      |
| <b>m</b> 10 | غیرمقلدین میں دوامر قابل اصلاح ہیں                                      |
| <b>1110</b> | بعض اہل ظاہراورغیر مقلدین کا تشد داور گنتاخی                            |
| <b>111</b>  | ہر بات کو بدعت کہنے کا مرض                                              |
| <b>س</b> اح | غیر مقلدین سے ہماری اصل شکایت                                           |
| MIN         | غيرمقلدين كوفييحت                                                       |
| MIN         | غيرمقلدين كاحال                                                         |
| ٣19         | عوام غير مقلدول كاحال                                                   |
| ٣19         | ایک جاہل غیر مقلد کا اجتهاد                                             |
| ۳۲۰         | ائمهار بعه کی تقلید حچھوڑ کرعلامہ شو کانی کی تقلید                      |
| ٣٢١         | غيرمقلدين كاعقيده توحيد                                                 |
| ٣٢١         | مفسدگروه.                                                               |
| ٣٢٢         | غيرمقلدين كي آمين بالحبر                                                |
| ٣٢٣         | عبادات میں بھی فساد کی نیت                                              |
| ٣٢٣         | ، مین کی تین قشمیں آمین بالجبر ، بالسر ، بالشر                          |
| ٣٢٣         | ایک شرّ ی غیر مقلد کی شرارت کا قصه                                      |
| ٣٢٦         | شرّ ی اور فتنه پروشخص کومسجد میں آنے سے روکا جا سکتا ہے یانہیں؟         |
|             | آمین بالجمر کہنا بھی جب سنت سے ثابت ہے پھراس پڑمل کرنے سے طبعی          |
| 220         | انقباض كيول ہوتا ہے؟                                                    |

| حكيم الامت حضرت ت <b>قانو</b> كيَّ | 24                                         | اجتهاد وتقليد كاآخرى فيصله     |
|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| •                                  | <del>*******</del>                         | •                              |
| rra                                | ء کیول نہیں ہوتے؟                          | غير مقلدين ميں اہل تقویٰ وصلحا |
| <b>TTY</b>                         | کے کر شمے                                  | آ زادی نفس اورغیر مقلدیت ک     |
| mr2                                | نامشکل ہے                                  | غيرمقلدہونا آسان ہےمقلدہو      |
| mr2                                |                                            | آزادغيرمقلدون كي مثال          |
| mm                                 |                                            | غيرمقلدين كااعتراف             |
| mm                                 |                                            | غيرمقلدين كااپيخ متعلق خودا قر |
| mr9                                | ي                                          | بعض علماءغير مقلدين كى شهادت   |
| mm•                                |                                            | كياغير مقلدين بھى حنفى ہيں؟_   |
| mml                                |                                            | نمبر دو کے خفی                 |
| mmr                                | قلدین بھی <u>پ</u> کے مقلد ہ <sub>یر</sub> | اصل مذہب کے اعتبار سے غیرہ     |
| mm.                                | اگرناجا ئزنہی <u>ں</u>                     | ائمه مجتهدین کی شان میں گستاخی |
| <b>PPP</b>                         |                                            | حضرت گنگوہی کاواقعہ            |
| <b>PPP</b>                         |                                            | ائمہ پرسبّ وشتم کرنے کا نتیجہ  |
| mm4                                |                                            | بےادب کامنھ قبلہ سے پھر جاتا۔  |
| mm.                                | وبرا كهنا جائزنهيس                         | متصلب مقلداو مخلص غير مقلدكو   |
| rra                                | إنه ہونے کا معیار                          | غیرمقلدین کےاہل حق ہونے ب      |
| rra                                | كالمه                                      | ایک غیر مقلدانصاف پیندسے.      |
| mm7                                |                                            | ايك اورم كالمه                 |
| mm4                                | يًا كام كالمه                              | ایک غیرمقلدے حضرت تھانو ک      |
| mma                                |                                            | ایک نابیناغیر مقلدسے مکالمہ    |

| <del>)                                    </del> | <del> - - - - - - - - - - - - - - - - -</del>                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> 4-4-4                                   | غیرمقلدین کے نزدیک کیاحفی کافر ہیں؟                                |
| ۴۴۰                                              | ایک عامی شخص کاغیرمقلدمولوی سے مکالمہ                              |
| امه                                              | ایک غیرمقلدمولوی کا حاجی امدادالله صاحب مکی یے مخضر مناظره         |
|                                                  | فصل                                                                |
| ٣٣٣                                              | غيرمقلدين سے متعلق چندا ہم فآوی                                    |
| ٣٢٢                                              | غالی غیر مقلدین سے اختلاف فروع میں نہیں اصول میں ہے                |
| ٣٢٢                                              | غیر مقلدین کے ایک اشتہار کا جواب                                   |
| ۲۳۲                                              | غیرمقلدین کی تلبیس ودسیسه کاری                                     |
| ٣٣٦                                              | غیر مقلدین کی خدمت میں اشرف علی کی تقریبے                          |
|                                                  | غیر مقلدین کی تلبیس ودسیسه کاری کے ساتھ کئے گئیسوالات اور حضرت     |
| ٩٦٦                                              | تھانویؓ کے حکیمانہ جوابات                                          |
|                                                  | غیر مقلدین خود اجتهاد کرنے اور تقلید شخص کے انکار کی وجہ سے اہلسنت |
| ٩٣٩                                              | والجماعت سےخارج ہوں گے یانہیں؟                                     |
| ۳۵+                                              | غیر مقلدین کے اہلسنت والجماعت میں شامل ہونے کی تحقیق               |
| <b>1</b> 21                                      | اہلسنت والجماعت کی تعریف اور عام ضابطہ                             |
| <b>1</b> 21                                      | غیر مقلدین کاشار کس طبقه اور فرقه میں ہے                           |
| <b>1</b> 21                                      | اہل ہویٰ واہل بدعت کاایک فرقہ                                      |
| rar                                              | برعتیوں اور غیرمقلدوں کے بیچھے نماز درست ہے یانہیں؟                |
| rar                                              | اوروها ہل سنت والجماعت میں شامل ہیں یانہیں؟                        |
| rar                                              | برعتیوں اور غیرمقلدوں کو بیعت کرنا جا ہے یانہیں؟                   |

### غیر مقلدین کی حضرت تھانو ک ؓ سے درخواست بیعت اور حضرت تھانو ک ؓ کے ۔ غيرمقلدول كى بابت حكيم الامت حضرت تھانو يُ كى وسعت ظر في \_\_\_\_\_ مهم حاجی امدادالله صاحب مهاجر مکن کاواقعه غیرمقلداور دوسرے مذہب والول کے بیچھے نمازیر مسنادرست ہے یانہیں؟ \_\_ ۳۵۲ غیر مقلدول کی امامت اوران کی اقتدامین نمازیر سفے سے متعلق فیصلہ کن بات سے ۳۵۷ مخاط غیر مقلدین کی اقتداء میں بھی نمازیر هنااحتیاط کے خلاف ہے غیرمقلدوں کے پیچیےنماز بڑھنے کا ایک تجربہ جرابوں میسے کرنے کی تحقیق اوراہل حدیث کے فناوی کی حقیقت ۔۔۔۔ ۳۶۰ یا اے حنفی مسلک کے چندمشہور مسائل کے مشدلات ۳۱۵ گردن کےمسکلہ کی شخفیق شرم گاہ میں ہاتھ لگانے سے وضونہیں ٹوٹنا عورت کے چھونے سے وضوبیں اوٹیا ۔۔۔۔۔۔۔ ۳۶۸ نماز میں بسم اللّٰدآ واز سے نہ بڑھے ۔۔۔۔۔ امام کے پیچیے قرأت نہیں کی جائے گی مسّله فاتحه خلف الامام\_\_\_\_\_ رفع پد ن صرف تکبیرتج یمه میں ہوگا اس کے علاوہ نہیں ۔۔۔۔ نماز میں اصل سکون اور رفع (یعنی ہاتھ اٹھانا) عارض ہے ۔۔۔۔۔ ۲۷۵

| <b>7</b> 24 | آمین بالجبرنہیں بلکہ بالسریعنی آہتہ کہے                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>M</b> ZZ | نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھے                                     |
| ٣٧          | قعده اخیره میں کیے بیٹھے؟                                            |
| ۳۸٠         | ر فع سبّا به یعنی حالت تشهد میں انگلی اٹھانے اور اشارہ کرنے کی تحقیق |
| ٣٨٢         | ایک شبه اوراس کا جواب                                                |
| ٣٨٣         | حالت تشہد میں انگلی کوترکت دیتے رہنے کی ممانعت حدیث پاک سے ثابت      |
|             | <u>~</u>                                                             |
| ٣٨٣         | سنت فجر چھوٹ جائیں تو طلوع آفتاب کے بعد پڑھے                         |
| ٣٨٢         | وتر تین رکعت ہیں، دور کعت میں سلام پھیرے بغیر                        |
| <b>77</b> 7 | صبح کی نماز میں قنوت نہ پڑھے                                         |
| <b>77</b> 7 | پہلی اور تیسری رکعت میں سیدھا کھڑا ہوجائے بیٹے نہیں                  |
| <b>M</b> 1  | نماز جنازه میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا مسکلہ                             |
| ٣٨٨         | حالت قیام میں ٹخنوں کو ٹخنوں سے ملانے کا حکم                         |
| ٣91         | مسّله کی مزیرتفصیل احادیث مبارکه کی روشنی میں                        |
| ٣9۵         | صرف کنگی اور چپا در میں نماز پڑھنے کا حکم                            |
| <b>797</b>  | فائدهازمرتب،شخابن بازگافتوی                                          |
| <b>797</b>  | فرض نمازوں کے بعد دعا کرنے کا ثبوت اوراس کی اہمیت                    |
| 7+4         | خطبه عربی ہی زبان میں کیوں؟                                          |
| ۲۰ م        | جمع بين الصلوتين كي احازت كيون نهيں؟                                 |

حکیم الامت حضرت مولا ناانٹرف علی تھانوی کے علی معارف برعلمی و تحقیقی کام علوم ومعارف برعلمی و تحقیقی کام ا کابرامت کی نظر میں

<del>\</del>

حکیم الامت حضرت تھانویؓ کے علوم ومعارف اور تحقیقات وافادات کے متعلق علامہ سیرسلیمان ندویؓ کا اظہار خیال اور

حضرت تفانوي كي علامه سيد سليمان ندوي كووصيت

علامہ سید سلیمان ندوی اپنے آخری سفر تھانہ بھون کا تذکرہ کرتے ہوئے مولانا مسعود عالم ندوی کے نام ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:

حضرت مولا نا تھانوئ کی خدمت میں اارجولائی کورخصت ہوکر بھو پال روانہ ہوا، چلتے وقت ارشاد ہوا جاؤخدا کے سپر دکیا، ۔۔۔۔اورارشاد ہوا کہ میری کتابوں کے اقتباسات رسالوں اور کتابوں کی صورت میں شائع کرو، یہ گویا میری آئندہ تکمیل کی راہ بتائی گئی۔

(مكاتب سيدسليمان ١٣٦)

حضرت عارف بالله جناب ڈاکٹر عبدالحیُ صاحب تحریر فرماتے ہیں: حضرت والارحمۃ اللّه علیہ نے اپنی آخری ملاقات میں علامہ سید سلیمان ندویؒ سے ارشاد فرمایا تھا:میری تصانیف سے انتخابات شائع کرتے رہنا۔

(ماً ثرْحكيم الامت ١٦٥)

علامه سیدسلیمان ندوی تحریر فرماتے ہیں:

بڑی ضرورت تھی کہ اس اصلاح وتجدید کے خاکے وجس کو ایک سکم وقت اپنی تھنیفات ورسائل میں سپر دکر گیا ہے اور جن پر زبان کی کہنگی اور طریقِ اداکی قدامت کا پردہ پڑا ہے ،ان کوموجودہ زمانہ کے مذاق اور تقریر وتحریر کے نئے انداز کی روشنی میں اجاگر کیا جائے۔

(مقدمه تجديد کامل ۳۳۰)

### رائے عالی

# مفكراسلام حضرت مولا ناسيرا بوالحسن على ندوى رحمة الله عليه

فاضل عزیز مولوی محمد زید مظاہری ندوی مدرس جامعہ عربیہ ہتورا (بارك الله فی حیاته وفی افادته ) جوحضرت حکیم الامت کے افادات وارشادات اور تحقیقات ونظریات کو مختلف عنوانوں اور موضوعات کے ماتحت اس طرح جمع کررہے ہیں کہ حضرت کے علوم وافادات کا ایک دائر ۃ المعارف (انسائیکلوییڈیا) تیار ہوتا جارہا ہے .....

اوراسی کے ساتھ اوراس سے پچھ زیادہ ہی داعی الی اللہ اور عالم ربانی مولانا قاری سید صدیق احمد باندوی سرپرست جامعہ عربیہ ہتوراباندہ (یوپی) اس سے زیادہ شکریہ اور دعاء کے ستی ہیں جن کی سرپرستی اور نگرانی ، ہمت افزائی اور قدر دانی کے سایہ میں ایسے مفید اور قابل قدر کام اوران کے زیرا ہتمام دانش گاہ اور تربیت گاہ میں انجام پار ہے ہیں۔ اطال اللہ بقائه و عمم نفعه جزاہ اللہ خیر ا

ابوالحسن علی ندوی دائره شاه علم الله حشی رائے بریلی کارذی الحجه۱۳۱۵ھ

### دعائيه كلمات

عارف بالله حضرت مولانا سيرصد يق احمد صاحب باندوى رحمة الله عليه بانى جامعه عربيه هتورا بانده (يوپى)

### نحمده ونصلي على رسوله الكريم

حکیم الامت حضرت مولا ناومقترا ناالشاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بزمانۂ طالب علمی اکابر امت نے اس کا اندازہ لگالیا تھا کہ آ گے چل کر مسندارشاد پر متمکن ہوکر مرجع خلائق ہوں گے اور ہر عام وخاص ان کے فیوض و برکات سے متمتع ہوں گے۔ چنانچہ حضرت اقدس کے کارہائے نمایاں نے اساطین امت کے اس خیال کی تضدیق کی ، کہنے والے نے بچے کہا ہے۔" قلندر ہرچہ گویددیدہ گوید'

خداوند قد وس نے حضرت والا کوتجد بیداورا حیاء سنت کے جس اعلی مقام پر فائز فر مایا تھااس کی اس دور میں نظیر نہیں۔

آج بھی مخلوق حضرت کی تصنیفات وارشادات عالیہ اور مواعظ حسنہ سے فیضیاب ہورہی ہے، حضرت کے علوم ومعارف کے سلسلہ میں مختلف عنوان سے ہندو پاک میں کام ہورہا ہے، لیکن بجاطور پر کہا جاسکتا ہے کہ اللہ پاک نے محض اپنے فضل سے عزیزی مولوی مفتی محمد زید سلمہ مدرس جامعہ عربیہ ہتورا کوجس نرا لے انداز سے کام کی توفیق عطافر مائی اس جامعیت کے ساتھ ابھی تک کام نہیں ہواتھا اس سلسلہ کی تین درجن سے زائدان کی جامعیت ہیں۔ بارگاہ ایز دی میں دعا ہے کہ اس کو قبولیت تامہ عطافر مائے اور مزید توفیق نصیب فرمائے۔

احقر صدیق احمد غفر لہ فادم جامعہ عربیہ ہتورا باندہ (یویی)

### مبارك سلسله اورسليقي كاكام

### رائے عالی

### حضرت مولا ناسيدمجمر رابع حسني ناظم ندوة العلما وكصنو

مولانامفتی محمد زیدصاحب مظاہری ندوی کواللہ تعالی نے ہزرگوں سے تعلق اور ان کے ملفوظات وہدایات کوان کی افادیت کے پیش نظر مرتب کرنے اور جمع کرنے سے خصوصی دلچیسی عطاء فر مائی ہے، چنانچیانہوں نے ہزرگوں کے افادات کو مختلف رسالوں اور کتابوں کی صورت میں جمع کیا ہے اور بیکام اس سلیقہ سے کیا ہے کہ اس میں تحقیقی وعلمی انداز بھی یایا جا تا ہے اور دینی وتر بیتی مقصد بھی یورا ہوتا ہے۔

ہم کومسرت ہے کہ مولا نامفتی محمد زید صاحب جنہوں نے حضرت تھانویؒ کے ملفوظات اور اصلاح وارشاد کے سلسلے میں مختلف نوعیّتوں کی وضاحت پر مشتمل مضامین کو علیحدہ علیحدہ شائع کرنے کا ایک مبارک سلسلہ شروع کیا ہے۔

مولا نا زیدصاحب نے دینی افادات کا ،اصلاح دین کا حامل بہت مفیدلٹریچر جمع کردیا ہے،اصلاح باطن ودرستگی احوال کے لئے بیانتخاب اورلٹریچر انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا۔

مفتی محمدزیدصاحب کی بیملمی کوششیں قابل ستائش ہیں جوایک طرف توایک اچھا علمی کام ہے اور دوسری طرف اس کی دینی واخلاقی افادیت ہے۔

محمد رابع حسني

### ایک برااور قابل مبارک باد کام

### قاضى مجامد الاسلام فاسمي قاضى شريعت امارت شرعيه بهار

حکیم الامت حضرت مولا ناتھا نوگ تجدید وحکمت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے،اللہ تعالیٰ نے انہیں تفقہ فی الدین کی دولت عطاء فر مائی تھی،وہ علوم اجتماعی میں بھی پدِ طولی رکھتے تھے،افراداور جماعتوں کے مسائل وامراض اوراسلام کی روشنی میں ان کے علاج میں ان کی کوئی نظیر نہیں رکھتا۔

کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ؓ اپنی دقت نظر ، نکر عمیق ،

تفقہ ، مسائل حاضرہ اور جدید حواد ثات ومشکلات پر اپنی اصولی نظر ، نیز جامعیت کے اعتبار
سے انتہائی ممتاز شخصیت رہے ہیں ، مختلف موضوعات پران کے تحقیقی افادات ان کی ہزاروں
صفحات پر مشمل تحریروں میں بکھر ہے ہوئے ہیں ، ضرورت تھی کہ ان افادات کو موضوعات
کے مطابق جمع کر دیا جائے ، اللہ تعالی نے یہ قیمتی خدمت عزیز گرامی قدر مولانا محمد زید
صاحب کے مقدر میں رکھی تھی ، انہوں نے مخدوم گرامی حضرت مولانا قاری محمد صدیق
صاحب دامت برکاتہم کی سریر سی میں اس عظیم کام کو انجام دینا شروع کیا۔

جھے موصوف کی صلاحیتوں کا اندازہ فقد اکیڈمی کے سیمیناروں میں ہوا، اور مجھے یہ یو قع قائم ہوئی کہ موصوف ہی مراکام انجام دیں گے، الجمد للد کہ مولا ناموصوف اس توقع پر پورے اترے، اور انہوں نے حضرت تھانوی کے افادات کے متعدد مجموعے مختلف موضوعات پر مرتب فرمائے، میں مولا نامحرزیدصا حب کومبارک باددیتا ہوں اور بیامید کرتا ہوں کہ تحقیق کام کرنے والے ادارے اس مجموعہ (اسلامی حکومت و دستور مملکت عقل وقتل کی روشنی میں) کا خلاصہ عربی انگریزی میں بھی منتقل کریں گے جس سے اس کا فائدہ عام ہوگا۔ انشاء اللہ۔ مجامد الاسلام قاسمی محارم کے اس ایو

### جدت وقدامت كاستكم

### اظهارخيال

### حضرت مولا ناسير سلمان صاحب سيني ندوي دامت بركاتهم

### عميد كلية الدعوه والإعلام، دارالعلوم ندوة العلماء كهفئو

مولا نامحمد زید مظاہری ندوی کی جدت وقد امت نے انہیں دوآ تھ بنادیا ہے، لینی طرز قدیم کے بزرگوں کے ایک ایک ملفوظ کی تحقیق وتر تیب جدید میں مصروف ہیں، اور جدید وسائل کتابت وطباعت سے کام لے کراپنی تصنیفی خدمات کو انہوں نے تحقیقی مقام تک بھی پہو نیادیا ہے، اور دیدہ زیب بھی بنادیا ہے۔

مولانامفتی محمد زید مظاہری ندوی کا تعارف ہی اہل علم میں حضرت تھانویؒ کی نسبت سے وہ کسی نسبت سے وہ کسی نسبت سے وہ کسی دمخصص''اور''ڈواکٹر'' سے کم نہیں، یقیناً تھانویؒ علوم کی ترتیب و حقیق پرانہیں پی،ایچ،ڈی کی ڈگری ملنی جا ہے۔

الله تعالیٰ اس سعی سعد کو قبولیت سے نوازے، اور مرتب کو علمی موتیوں کی تلاش میں کا میا ہیوں سے ہمیشہ بہرہ ور فرمائے۔ آمین۔

سلمان خبينی ندوی

### علمى وتحقيقى كام

واقعہ یہ ہے کہ آپ کی توجہ اس قدر مفید بلکہ نہایت اہم کام کی طرف مبذول ہوئی ہے کہ اس کے لئے خداوندی رہنمائی اور ذکاوت نافعہ کے بغیر آمادگی نہیں ہوسکتی تھی یہ محض اللّٰد کافضل ہے، ہوسکتا ہے کہ ناواقف کی نظر میں یہ کام اتنا اہم نہ ہوجتنا فی نفسہ ہے لیکن حقیقہ سی بڑے تحقیقی وعلمی کام سے کم اہم نہیں۔ (مولانا برہان الدین صاحب سنجی مظلہ)

### مشكل ترين كام ، ترتيب بهين تصنيف

تمہاری کتابوں کو دیکھ کر بے صدخوثی ہوئی بیآ سان کامنہیں ہزاروں صفحات کا مطالعہ کرنا، ان کافن اور موضوع مقرر کرنا، پھران کی تر تبیب دینا بہت مشکل کام ہے، بیہ کتابیں محض تمہاری تر تبین بلکہ تصنیف ہیں،اللّٰد کاشکرادا کرو۔

(حضرت مولا نامحمر يونس صاحب مدخله العالى شيخ الحديث مظاهر علوم سهار نپور)

### الهم اورنا فع كام

اہم اور نافع کام کی توفیق آپ کو منجانب الله ملی ، مسرت ہے، بارک الله وقع بّل الله۔ (خود بھی ) منتفع ہوا، طلبہ اور اہل علم کویہ مضامین سنائے گئے۔ (مولانا شاہ ابرار الحق صاحبؒ)

### چشمه فیض

مجھے خوش ہے کہ جناب مولانا زیدصاحب زیدمجدہم نے محنت شاقہ برداشت کر کے بکھرے ہوئے مضامین کوموضوع وارعناوین کے تحت جمع کردیا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو خاص طور پر طلباء اور اہل مدارس کواس چشمہ فیض سے سیراب ہونے کی توفیق عطاء فرمائے۔

(مولانامفتی سعیدا حمصاحب یالنوری)

### مغزوجوهر

ماشاءالله بهت خوب کام کیا ہے حضرت کی تعلیمات شریعت کامغز وجوہر ہیں ضرورت ہے کہاس کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کی جائے۔

(حضرت مولا نامیسے اللہ صاحب جلال آبادی خلیفہ کییم الامت حضرت تھانو کی )

### نعمت عظملي

حکیم الامت نوراللّه مرقدہ کے علوم کا انتخاب واقتباس موصوف نے نہایت احسن طریقہ سے جمع کر کے امت مسلمہ کے لئے نعمت عظمیٰ پیش کیا ہے۔

(مولا ناحکیم محمد اختر صاحب یا کتان)

### استفاده آسان كرديا

جناب مولانا مفتی محمدزید صاحب (سابق استاذ جامعه عربیه ہتورا باندہ واستاد دارالعلوم ندوۃ العلما کیکھنؤ) کو اللہ تعالی نے یہ سعادت نصیب فرمائی کہ انہوں نے حضرت تھانویؓ کے علوم وافکار کوموضوعاتی کی لظ سے مرتب کر کے اہل علم کے لئے حضرت کے علوم وافکار سے استفادہ کو آسان بنادیا، ان کا یہ کام برابر جاری ہے۔ وافکار سے استفادہ کو آسان بنادیا، ان کا یہ کام برابر جاری ہے۔ (مولا نامفتی عتیق احمد صاحب قاسمی استاددار العلوم ندوۃ العلم المیکھنؤ)

### مفيرسلسلهاورسليقه كاانتخاب

ماشاءاللدآپ نے بہت مفیدسلسلہ شروع کیا ہے اور بڑے سلیقہ سے انتخاب کیا ہے آپ کی مخنت قابل قدر ہے حضرت تھانو گئے کے علوم وملفوظات بڑے کارآ مد ہیں۔
(مولا نامفتی عبدالرجیم صاحبؓ لاجپوری)

#### عرض مرتب

''اجتہا دوتقلید' کے موضوع پر عربی اردو میں بے شار کتابیں کھی جا چکی ہیں جکیم الامت حضرت مولا نا انٹرف علی صاحب تھانویؓ نے اس موضوع پر''الاقتصاد فی بحث التقلید والاجتہاؤ' نامی کتاب تحقیق و تفصیل کے ساتھ احادیث مبارکہ کی روشنی میں تحریر فرمائی ہے جوسلیم الطبع منصف شخص کے لئے مسئلہ کو جھنے کے لئے بہت کافی ہے،اس کے علاوہ حضرت اقدس تھانو کیؓ نے اپنے ملفوظات ومواعظ اور فیاوی میں اس موضوع سے متعلق مفصل کلام فرمایا ہے،اوراس موضوع سے متعلق بحث و تحقیق کا کوئی گوشنہیں چھوڑ اجس میں تسلی بخش کلام نے فرمایا ہو،ملفوظات ومواعظ کا اسلوب علمی ہونے کے باوجود نہایت آسان اور عام نہم بھی ہے۔

احقر نے آج سے تقریباً ۲۵ سال قبل حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھا نوگ کے اس موضوع سے متعلق منتشر اور بکھر ہے ہوئے مضامین، ملفوظات ومواعظ اور فقاوی ودیگر تصانف سے چن چن کرمرتب کئے تھے جو''اجتہاد وتقلید کا آخری فیصلہ'' کے نام سے ہندویاک میں متعدد مرتبہ شاکع ہو چکے۔

اس کے بعداس موضوع سے متعلق حضرت تھانویؒ کے اہم مضامین ملفوظات ومواعظ اور فقاویٰ میں احقر کومزید ملے جن پر پہلے اطلاع نہ ہوسکی تھی اسلئے از سرنو کا م شروع کیا، جواس وقت آپ کے سامنے ہے، پہلے کی بہ نسبت اس کی ضحامت تقریباً پانچ گنابڑھ گئی ہے، مضامین سب حضرت اقدس تھانویؒ ہی کے ہیں عنوانات کا اضافہ احقر کی طرف سے ہے، بعض موقعوں پر فوائد وحاشیہ کا اضافہ بھی کیا گیا ہے وہاں پر ''مرتب' کے لفظ سے صراحت کردی گئی ہے۔

اس موضوع سے متعلق احقر کی تین کتابیں اور بھی ہیں۔

(۱)''ائکہ اربعہ کی اہمیت اور فقہ حنی کی خصوصیت علامہ سید سلیمان ندوگ اور مفکر اسلام مولا ناسید ابوالحس علی ندوگ اور دیگر علمائے ندوہ کے کلام کے روشنی میں''۔

اس رسالہ میں اجتہاد وتقلید اور فقہ اسلامی سے متعلق علامہ سید سلیمان ندوگ اور مولا ناسید ابوالحس علی ندوگ کے کلام کو جمع کیا گیا ہے۔

(۲) ''مسئلہ اجتہاد وتقلید علامہ ابن تیمیہ ابن قیم وشاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوگ اور علمائے غیر مقلدین کی تحریرات کی روشنی میں''

اس رسالہ میں احقر نے اس موضوع سے متعلق احادیث نبویہ اور علامہ ابن تیمیہ وابن قیم اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب ؓ نیز علائے غیر مقلدین کے فتاوی اور ان کی تحریرات کی روشنی میں بحث کی ہے۔

(۳)''مسَلهاجتها دوْتقليدقر آن كي روشني مين''

اس رسالہ میں احقر نے اس موضوع سے متعلق حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کی معارف القرآن نیزان کے بعض رسائل سے مضامین جمع کئے ہیں جوآیات قرآنی کی روشنی میں مدل ہونے کے ساتھ عام فہم آسان اسلوب میں ہیں۔

اس موضوع پرانشاء الله به کتابیں بہت کافی اور نافع ہوں گی الله تعالی محض اپنے فضل وکرم سے اس کو قبول فرمائے اورامت کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔

(۴) اس کے علاوہ چوتھی کتاب'' چنداہم مسائل ومباحث' مرتب کی ہے جس میں طلاق ثلاثہ ، تراوت کے بیس رکعت ، روضہ اقدس کی زیارت کے لئے شدّ رحال، وحدة الوجود، استویٰ علی العرش وغیرہ اہم مسائل سے متعلق حضرت تھانوی کے تحقیقی وضیلی مضامین مرتب کئے گئے ہیں، اللہ تعالی اس کو بھی اپنے ضل وکرم سے قبول فرمائے۔

محمرز بدمظاهری ندوی استاذ حدیث دارالعلوم ندوة العلما یکھنؤ ۱۵رشوال ۱۴۳۵ھ

# اجتهاد وتقلير كالآخرى فيصله

افادات حكيم الامت حضرت مولا ناا شرف على صاحب تھا نوڭ

-------﴿انتخاب وترتيب

محمرز يدمظاهري ندوي استادحديث دارالعلوم ندوة العلياء لكهنؤ

#### السالخ المراء

الحمدلله رب العالمين والصلواة والسلام على سيد المرسلين محمدوعلى آله واصحابه اجمعين

باب

اجتهادكابيان

## اجتهاد كى حقيقت

فرمایا: اجتهاد ذوق کانام ہے کوئی بہت می کتابیں پڑھنے سے مجتهز نہیں ہوتا ہے۔ مشکوۃ و بخاری کا ترجمہ دیکھ کراجتها دکرنا جاہلوں کا کام ہے، اجتها د توایک خاص امر ذوقی ہے محض کتابوں کے یادکر لینے کانام اجتہا نہیں ہے

(اجتہاد) کا حاصل شریعت کے ساتھ خاص ذوق کا حاصل ہوجانا ہے جس سے وہ معلل اور غیر معلل کو جانچ سکے ۔ سے

اجتهاد سہل بات نہیں ہے، حدیث یاد کر لینا اور بات ہے اجتهاد اور بات ہے، یہ ر حسر متعان

فقہاءہی کا حصہ ہے جس کے متعلق حدیث میں ہے:

ُ مَنُ يُّرِدِاللَّهُ بِهِ خَيْرً ايُفَقِّهُهُ فِي الدِّيْنِ '' ﴿

لعنی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کوخیر منظور ہوتی ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، ان کو

الیں مجھ دی گئی ہے کہ انہوں نے ایسے اصول بنائے کہ آج تک نہیں ٹوٹے ہے اس مزید المجید ص ۲۵ اتباع علاء ملحقہ دعوت وہلیغ ص ۳۵۱ سے الافاضات الیومیوں ۲۱۵ سے بخاری ومسلم

ل مزیدالمجید ص ۲ انتباع علماء ملحقه دعوت و تبلیغ ص ۳۵۱ س الافاضات الیومیه س ۲۱۵ م بخاری و مسلم مشکلوة شریف ص ۳۲ هی روح القیام ملحقه بر کات رمضان ص ۱۱۳ تا ۱۲

#### اجتهاد كيشرا كطاور مجتهد كاوصاف

وشرط الإجتهادالعلم بالفقه وتفسير آيات الاحكام وأخبارها، واللغة، والتاريخ، والملكة الراسخة للاستنباط وانقطع بعد المائة الرابعة لرجمه ومطلب: اجتهاد كي شرطيس (جن كيغيرآ دمي مجتهنيس بن سكتا) به بس:

(۱)فقه کاعلم کے

(۲) پورے قرآن پاک میں احکام ومسائل ہے متعلق جتنی آئیتیں ہیں ان سب کی تفسیر بعنی تفصیلی و تحقیق علم حاصل ہونا۔

(۳) اسی طرح نتمام وہ حدیثیں جواحکام ومسائل سے تعلق رکھتی ہیں ان کاعلم ہونا ہے

#### (۴) لغت كاعلم مونالعني عربي زمانه مين پورې مهارت موناس

<u>ا</u> مائة دروس مطبوعه د ہلی ص<del>۳۳</del>

ع حضرت شاه شاه ولی الله محدث د ہلوی تخریفر ماتے ہیں:

قال الغزالي انما يحصل الاجتهاد في زماننا بممارسة الفقه وهي طريق تحصيل الدراية في هذالزمان ولم يكن الطريق في زمن الصحابة. (عقد الجيرص ۵)

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب امام غزالی کے حوالہ سے تحریر فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانہ میں اجتہاد کا درجہ فقہ سے ممارست لیحنی فقہ میں کامل مہارت اور مستقل مزاولت سے حاصل ہوتا ہے، اس زمانہ میں درایة (تفقہ) پیدا کرنے کے لئے یہی طریقہ ہے، صحابہ کے زمانہ میں اس طریقہ کی ضرورت نہیں تھی۔

ع وشرطه أنه لابد له ان يعرف من الكتاب والسنة مايتعلق بالاحكام ـ

الم قال الشيخ ولى الله الدهلوى وكذالك يجب ان يعرف من علم اللغة مااتي في كتاب اوسنة (عقد الجير ص على الله الدهلوى وكذالك يجب ان يعرف من علم اللغة مااتي في كتاب

وقال الشوكاني الشرط الثالث أن يكون عالماً بلسان العرب. (ارشادالفحول ص٢٥١)

(۵) تاریخ کاعلم ہونا (جس سے ناسخ ومنسوخ کاعلم ہوسکے) کے (١) دلائل شرعيه سے استخراج احكام كا ملكه حاصل مونا ديك

### ادلّه شرعيه حاريب كتاب وسنت، اجماع وقياس

قرآن شریف سے ثابت ہے کہ علاوہ قرآن شریف کے اور بھی دلائل بِي (چِنانِحِيْن تعالى) فرماتے بين: مَااتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَانَهَاكُمُ عَنْهُ فَ انْتَهُو السبر ٢٨ سوره حش (ليني جن باتول كائم كورسول حكم كرين ان كوكر واور جن باتول ہے منع کریںان سے مازر ہو)

اورفر ماتے ہیں فَاعُتبرُ وُا یَا اُولِی الْاَبُصَادِ .(پ۲۲سورہ ص)

(سو اے دانشمندو! عبرت حاصل کرو) اس سے صاف معلوم ہوا کہ جناب رسول اللہ حیاللہ علیصلہ کاارشادا گرچہ وہ قر آن شریف نہ ہوشل قر آن شریف ہی کے ججت ہےاور کیوں نہ ہوں مَاينُطِقُ عَنِ الْهَوِي (بي/اسوره نِح) ايني خوابش نفساني سے باتين نہيں بناتے، آپ كي شان ہے گفته او گفته الله بود گرچه از حلقوم عبدالله بود

جو کچھاس نے کہا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا قول ہے اگر چہ اللہ کے بندے کے منھ

سے نکلا ہے۔ اے قال الشیخ ولی اللہ الدھلوی یجب أن يعلم من علم الكتاب الناسخ والمنسوخ والمجمل والمفسر والخاص والعام الخ

وقال الشوكاني الشرط الخامس ان يكون عارفاً بالناسخ والمنسوخ (ارشادالهول ٢٥٢٥)

٢ مائة دروس ص٣٣

🖈 قال الشيخ ولي الله الدهلوي الرابع القياس جليه٬ وخفيه٬ وتميز الصحيح من الفاسد وعلم القياس وهوطريق استنباط الحكم عن الكتاب والسنة اذالم يجده صريحا في نص كتاب أو سنة أو اجماع (عقد الجيد ص ٢ و١٠٠)

وقال الشوكاني الشرط الرابع ان يكون عالما بعلم اصول الفقه (ارشادالفول ٢٥٢٥)

اورفر ماتے ہیں: وَمَنُ یَّشَاقِقِ الرَّسُولُ مِنُ بَعُدِ مَاتَبَیَّنَ لَهُ الْهُدیٰ وَیَتَبِعُ غَیْرَسَبِیُلَ الْمُؤْمِنِیُنَ نُولِّهِ مَاتَوَلِّی وَنُصُلِهِ جَهَنَّمَ. (سوره نساء پ ۵) جُوْخُص بھی رسول کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ اس کو امر حق ظاہر ہو چکا تھا اور مسلمانوں کارستہ چھوڑ کر دوسری راہ ہولیا تو ہم اس کو جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے ویں گے، اور اس کو جہم میں داخل کریں گے۔

اس آیت سے اجماع امت کا حجت ہونامعلوم ہوا۔

اور فرماتے ہیں وَلَوُرَدُّوهُ اِلَى الرَّسُولِ وَ اِلَى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمُ لَعَلَّمَهُ الَّالَمُو مِنْهُمُ لَعَلَّمَهُ الَّذِيْنَ يَسُتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمُ . (سوره نساپ۵) اوراگریدلوگ اس کورسول کے اور جوان میں الیے امور کو جھتے ہیں ان کے اوپر حوالہ رکھتے تو اس کووہ حضرات پہچان ہی لیتے جوان میں اس کی تحقیق کرلیا کرتے ہیں۔

یہ آبیتی بتلارہی ہیں کہ قیاس بھی جت ہے، پس اگر قر آن شریف کو مطلق حجت مانتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کے بعض دعاوی مسموع اور ججت اور بعض نامسموع ؟

غرض میر شخت غلطی ہے ، دیکھئے! عدالت میں دعوے کے ساعت کے لئے شہادت مطلقہ کی ضرورت ہے اگر مدّ عی دوباوجا ہت آ دمیوں کو پیش کرد ہے تو مدعاعلیہ میہ شہادت مطلقہ کی ضرورت ہے اگر مدّ عی دوباوجا ہت آ دمیوں کو پیش کرد ہے تو مدعاعلیہ میں نہیں کہہ سکتا فلاں جج صاحب اور فلاں مولوی صاحب گواہی دیں تو مانوں گا اور اگر وہ الیا کہتم ان گواہوں میں جرح کروتواس کی طرف النفات ہوگا، کین اگر میہ مجروح نہیں تو تہہاری میخصیص کہ فلاں فلاں شخص گواہی دیں (تومانوں گا ور نہیں) ایک لغوبات ہوگی۔

اسی طرح مسکہ عقلیہ ہے کہ دعویٰ کے اثبات کے لئے مطلق صحیح دلیل کی ضرورت ہے،مسدل جس دلیل کو چاہے اختیار کرے،مخاطب کو بیا ختیار ہے کہ اس میں

جرح کرے، اس کا جواب مدعی کے ذمہ ہوگا، کین وہ یہ بیں کہ سکتا کہتم نے یہ دلیل کیوں نہ اختیار کی؟ اسی طرح یہاں سمجھ لیجئے کہ سی شرعی مسئلہ کے اثبات کے لئے مطلق صحیح دلیل کی ضرورت ہے جواد لئہ اربعہ، یعنی چاروں دلیل قرآن ،حدیث ،اجماع، قیاس میں سے ہوکسی خاص دلیل کا مطالبہ ہیں کیا جاسکتا، البتہ اس کا لحاظ ضروری ہے کہ قطعی دعویٰ کے لئے طنی دلیل ہونا چا ہئے، جس کی تفصیل قطعی دعویٰ کے لئے طنی دلیل ہونا چا ہئے، جس کی تفصیل اینے مقام پر مذکور ہے۔

(وعظ الغاءالمجازفه ملحقه حدودوقيودص ا+۵)

#### علوم قرآن کے مختلف درجات

علومِ قرآن کے مختلف درجے ہیں، اسی طرح لوگوں کی فہم بھی مختلف ہے بعض لوگ تو قرآن کے بعض علوم کو سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتے، یہ تو غباوت ہے اور بعض لوگ سمجھانے سے بھی نہیں سمجھانے سے بھی جو علوم کو سمجھانے سے بھی جو علوں متوسطہ سے سمجھانے سے بیں جو عقول متالیہ ہی کے ساتھ مخصوص ہیں کہ فہم عالی ہی حاصل ہو سکتے ہیں اور بعض علوم وہ ہیں جو عقول عالیہ ہی کے ساتھ مخصوص ہیں کہ فہم عالی ہی سے سمجھ میں آتے ہیں۔

اور بیر تفاوت فہم مشاہد تو ہے ہی، حدیث میں بھی اس کی اصل موجود ہے صحیحین میں حضرت علی سے روایت ہے:

"سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشئى دون الناس؟ قال لاالافهما اوتيه الرجل في القرآن اومافي هذه الصحيفة".

(بخاری ومسلم)

یعنی حضرت علی سے بوچھا گیا کہ کیا آپ حضرات (اہل بیت) کورسول اللہ تعلیٰ اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص باتیں دوسروں سے الگ بتلائیں؟ فرمایانہیں مگریہ کہ اللہ تعالیٰ

کسی کوفر آن کی فہم (خاص درجہ میں )عطافر مادیں ( نووہ دوسروں سے زیادہ صاحب علوم ہوجائے گا) ماوہ چند ماتیں جواس صحیفہ میں ہیں (اس کودیکھا گیا تواس میں دیت وغیرہ کے کچھا دکام تھے جوحضرت علی کے ساتھ مخصوص نہ تھے بلکہ دوسر بے صحابہ کو بھی اس کاعلم تھا، مقصوداس ہے فی کرنا تھاتخصیص کی )

اس سے معلوم ہوا کونہم میں تفاوت ہوسکتا ہے جس کی وجہ سے ایک شخص کوقر آن سے وہ علوم حاصل ہوں گے جو دوسروں کو حاصل نہیں ،حضرت علی کو چونکہ قرآن سے مناسبت تھی اس لئے ان کوبعض دوسر وں سے زیادہ قر آن کے علوم حاصل تھے۔

(الارتباب والاغتباب ملحقه اصلاح اعمال ص۵۰۸)

### معانی قرآن کے مختلف درجات

## حدیث وفقہ بھی قرآن ہے

معانی قرآن کے بہت سے درجات ہیں بعض معانی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمجھ سکتے ہیں غیررسول نہیں سمجھ سکتا،ان معانی کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں بیان فرمایا ہے اور بعض معانی کوحضور کے بعد صرف مجتهدین ہی سمجھ سکتے ہیں،جن معانی کومجتہدین نے سمجھا ہے وہ فقہ کے باب میں مدوَّن ہیںاوربعض معانی کوتمام اہل علم سمجھ لتے ہں،اوربعض کوتر جمہ کے بعد عوام بھی سمجھ سکتے ہیں۔

اس تقریر سے معلوم ہو گیا کہ حدیث وفقہ بھی قرآن ہی ہے، بعض احکام تو بلا واسطہ، اوربعض بواسطہ کلیات مرلولہ قرآن کے، جن سے جمیت حدیث وفقہ کی ثابت ہے ہیں سب قرآن ہوامگر دوسر لےباس میں، پس یوں کہنا جائے کہ:

عباراتنا شتى وحسنك واحد كلُّ الي ذاك الجمال يشير

اورلباس کے بدلنے سے گوشخص بدل جاتا ہے گرشخص کے بدلنے سے ذات نہیں بدلتی جیسا کہ بعض حمقاء کا قول ہے اوراس پران کے پاس کوئی دلیل نہیں محض دعویٰ ہے۔
پس حدیث وفقہ بھی قرآن ہی ہے گولباس دوسرا ہے اور فقہ میں جو مسائل منصوصہ قرآن ہیں ہمائل قیاسیہ مستنظم من القرآن بھی قرآن ہی ہیں، کیونکہ فقہاء فرماتے ہیں کہ 'القیاس مظہو لامثبت' کہ قیاس سے کوئی نئی بات ثابت نہیں ہوتی، بلکہ قرآن وحدیث کی مراد ظاہر ہوتی ہے، اور کلیات کے واسطے سے سب ہی قرآن ہیں۔

قرآن وحدیث کی مراد ظاہر ہوتی ہے، اور کلیات کے واسطے سے سب ہی قرآن ہیں۔

(التبلیغ ص ۱۲۵ ہے۔)

#### روایت ِ حدیث اور درایتِ حدیث کا فرق

اور یہی فہم ہے جس کا اختلاف بعض اوقات اس درجہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کو حدیث معلوم ہے مگراس کو پنہیں معلوم ہوتا کہ اس حدیث سے فلال مسئلہ مستبط ہوتا ہے، چنانچہ امام ابو یوسف گا قصہ ایک محدث کے ساتھ جو کوفہ کے بہت بڑے محدث سے مشہور ہے نام ابو یوسف ؓ سے سوال کیا کہ تہارے استادامام ابو حنیفہ ؓ نے عبداللہ بن مسعود ؓ کے خلاف کیوں کیا ؟ امام ابو یوسف ؓ نے کہا کہ کس مسئلہ میں؟ کہا ابن مسعود ؓ کا فتوی مسعود ؓ کے خلاف کیوں کیا ؟ امام ابو یوسف ؓ نے کہا کہ کس مسئلہ میں؟ کہا ابن مسعود ؓ کا فتوی ہے کہ باندی کی تبع طلاق ہے (یعنی جو باندی کسی کے نکاح میں ہوا گرما لک اس کی تبع کسی دوسر شخص کے ہاتھ کرد ہو تو بع کرتے ہی باندی پر طلاق واقع ہوجائے گی) اور امام ابو یوسف ؓ نے کہا کہ تم (ہی) نے تو ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی ہے؟ قاضی ابو یوسف ؓ نے کہا کہ تیں نے کہ جب طلاق نہیں قر اردیا محدث نے کہا کہ میں نے کب بیحدیث ہم سے بیان کی ہے کہ جب حضرت عائشہ نے بربرہ کو خضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بیحدیث ہم سے بیان کی ہے کہ جب حضرت عائشہ نے بربرہ کو خرید کر آزاد کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بربرہ کو حضرت عائشہ نے بربرہ کو خرید کر آزاد کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بربرہ کو حضرت عائشہ نے بربرہ کو خرید کر آزاد کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بربرہ کو

اختیاردیا (کہخواہ اپنا نکاح شوہر سابق سے باقی رکھیں یا فنخ کردیں) تو اگر بیع جاریہ ہی سے طلاق واقع ہوجایا کرتی تو اختیار دینے کے کیا معنی ؟ محدث سوچنے لگے اور کہا اے ابویوسف کیا یہ مسئلہ اس صدیث میں ہے؟ کہا ہال محدث نے کہا الا فھما او تیہ الرجل فی القرآن ۔ (الارتیاب والاغتیاب، ملحقہ اصلاح اعمال ص۱۳)

## جملها حکام شرعیه کتاب الله کی طرف راجع اوراسی کے میں ہیں

ایک حدیث میں وارد ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس دو شخص آئے اور انہوں نے کہا''اقص بیننا بکتاب الله" کہ ہمارے در میان کتاب الله سے فیصله کرد یجئے اس پر حضور صلی الله علیہ وسلم نے عورت کے لئے رجم (سنگسار) کا حکم دیا اور مرد کے لئے سور گرے ان میں نہیں ہے، کے لئے سور گرے (کوڑے) اور سال بھر جلا وطنی کا، حالانکہ رجم کا حکم قرآن میں نہیں ہے، یہاں بھی کتاب اللہ سے مراد شریعت الہیہ ہے کیونکہ تمام احکام شرعیہ کتاب اللہ ہی کی طرف راجع ہیں کلیایا جزئیا۔ (ملاحظہ ہوسلم شریف ۲۵ میں بیاب جدالز ناحد ثنا ابو بکر)

چنانچەابن مسعودً نے بعض احکام حدیث کوقر آن کا مدلول فر ماکریہ آیت پیش کی'' مَااتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخَذُوهُ وَ مَانَهَا کُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا "۔

(مسلم شريف ٢٠٥٥ ج ٢ بابتريم فعل الواصلة حدثنا الحق)

تقوی اورعلوم وہبیہ سے نہم دین میں زیادتی ہوتی ہے

جس میں فقہاء مجتہدین ہم سے برط ھے ہوئے تھے

غرض حضرت علیؓ کے ارشاد (الافھ ما او تیہ الرجل فی القرآن) سے معلوم ہوا کہ قرآن وشریعت کے متعلق لوگ کیساں طور پرنہیں سمجھ سکتے بعض علوم وہ ہیں جن کو مجتهدین ہی سمجھتے ہیں۔

اورایک درجہ وہ ہے جوعلماء عربیت کوحاصل ہے جہلاء کوحاصل نہیں، یہی فہم صوفیہ کودوسرول سے زیادہ ہے کیول کہ بیہ حضرات تقوی میں دوسرول سے بڑھے ہوئے ہیں اور تقوی میں دوسرول سے بڑھے ہوئے ہیں اور تقوی سے نور بڑھ جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن میں کہیں تو قرآن کو'بصائر للناس" فرمایا ہے کہ بیقرآن تمام لوگوں کے لئے بصیرت بخش ہے اور کہیں 'ھدی کہ للمت قیسن" فرمایا ہے کہ بیخاص متقبول کے لئے ہدایت ہے، اس میں وجہ طبق کہی ہے کہ اس سے متقبول کو بہنست دوسرول کے زیادہ ہدایت ہوتی ہے وہ اس کو دوسرول سے زیادہ ہمجھتے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ تقوی کوفہم کی زیادتی میں بڑا دخل ہے (ور نہ صنف متقین بر ہگری کی کومرتب نہ کیا جاتا)۔

اورایک چیزاورہے کہاس کو بھی فہم کی زیادتی میں دخل ہے وہ ملم وہبی ہے جس کامدار محض وہب (لیعنی اللہ کی عطا اور خداداد صلاحیت) پر ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ حضرت داؤد وسلیمان علیمالسلام کے قصہ میں فرماتے ہیں:

وَ دَاو دَ وَسُلَيْمَانَ اِذْيَحُكُمْنِ فِي الْحَرُثِ اِذْنَفَشَتُ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِلْحُكُمِ الْحَوْثِ اِذْنَفَشَتُ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِلْحُكُمِ الْحَكُمَا وَعِلْمًا (اسَى الْفَصِيلَ لِحُكُمِ اللهِ اللهُ الله

## فقهاء مجتهدين نههوتے توسب بھٹلتے بھرتے

آج کل تو اجتهاداس قدرستا ہوگیا ہے کہ ہر خص مجتہد ہے جس کو دیکھوڈیٹر ہے اینٹ کی مسجد بنائے الگ بیٹھا ہے (گویا) اب اجتهاد کے لئے علم کی بھی ضرورت نہیں رہی ،حضرات فقہاء حمہم اللہ تعالی کے اللہ درجات بلند فرمائے انہوں نے ہمارے ایمانوں کو سنجال لیا۔

(حن العزیز ص ۲۵۹ج)

ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اگر فقہاء رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے توسب بھٹنتے پھرتے وہ حضرات تمام دین کو مدوّن فرما گئے، فرمایا واقعی اندھیرا ہوتا، یہ غیر مقلد بڑے مدعی ہیں اجتہاد کے، ہر خض ان میں سے اپنے کو مجتمد خیال کرتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اس کے موازنہ کی آسان صورت یہ ہے کہ قر آن وحدیث سے تم بھی استنباط کروان مسائل کو جوفقہاء کی کتابوں میں تم نے نہ دیکھے ہوں اور پھر فقہاء کے استنباط کئے ہوئے ان ہی مسائل سے موازنہ کر ومعلوم ہوجائے گا کہ کیا فرق ہے۔

(الإفاضات اليومييس ١٨١ج١)

### اتباع مجہدین کے لئے علماء تقین کا اتباع ضروری ہے

اسی واسط اتباع مجتہدین کی ضرورت ہے اور مجتہدین کے کلام کو سیجھے کیلئے ہر زمانہ میں علاء تقین کا اتباع ضروری ہے کیونکہ مجتہدین کے کلام کو بھی ہر خص نہیں سمجھ سکتا۔
صاحبو! اگر دین کو سنجا لنا چاہتے ہوتو ہر خص کو اس کی ضرورت ہے کہ سی عالم متی کا اتباع کرے، اس کے بغیر کا منہیں چل سکتا، ورنہ جولوگ عربی سے واقف نہیں وہ تراجم دیکھ کرحدیث وقر آن سے احکام کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کی وہی حالت ہوگی جو ایک جاہل کی حالت تھی کہ وہ امامت کی حالت میں بہت ہلا کرتا تھا، لوگوں نے اس کو منع کیا کہ یہ کیا واہیات ہے، تنہا نماز تو سکون کے ساتھ پڑھتے ہوا ورامامت کے وقت اس قدر ملتے ہو؟ تو واہیات ہے، تنہا نماز تو سکون کے ساتھ پڑھتے ہوا ورامامت کے وقت اس قدر ملتے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ حدیث میں یہی آیا ہے اس کے بعد ایک مترجم کتاب حدیث کی لایا جس میں میں آئم منکم فلیخفف کا ترجمہ یوں لکھا تھا کہ جو شخص امام ہنے وہ ہلکی (یعنی شخصا کہ ناز پڑھا ئے، اس جاہل نے ہلکی (بفتح ہا ویاء معروف) کو ہل کے ( بکسر ہاویا مخبول) مشتق منے سے پڑھا اور یہ مطلب سمجھا کہ امام کونماز میں ہلنا چاہئے۔

(وعظ الارتياب والاغتياب ملحقه اصلاح اعمال ص٠١٥)

# ذوق اجتهادی کے معتبر ہونے کی شرعی دلیل

بعض (لوگوں) کے نزدیک اجتہاد کوئی چیز ہی نہیں بدون نص کے ان کے نزدیک
کوئی حکم ہی ثابت نہیں حالانکہ احادیث میں اس کے ثبوت ملتے ہیں، دیکھئے! حضرت
عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ کو بشارت سے روک دیا۔ اور بیروکنا
عنداللہ مقبول رہا، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کوقولِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جی نہیں ہوسکتی ، مگر اان کے ذوق اجتہادی نے ہی بتادیا تھا کہ یہ بشارت نظم دین میں کل ہوگی اور باوجود۔۔۔ابو ہر برہ گئے کے دلیل پیش کرنے کے اس شدومدسے تر دید کی کہ ان کو دھکادے کر گرا بھی دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سارا قصہ پیش ہواتو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سارا قصہ پیش ہواتو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حضرت عمر مجرم کیوں نہیں ہوئے ؟ اس قصہ سے اجتہاد کا بدیہی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حضرت عمر مجرم کیوں نہیں ہوئے ؟ اس قصہ سے اجتہاد کا بدیہی

ذوق اجتهادی کا اعتبار خود حضرت شارع علیه السلام نے بھی کیا ہے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی قریظہ میں پہنچ کرنماز عصر پڑھنے کے لئے صحابہ کوارشاد فرمایا تھا، اور راستہ میں عصر کا وقت ہو گیا اب اس میں اختلاف ہوا کہ راستہ ہی میں نما زِعصر ادا کریں یا اسی میں (یعنی بنی قریظہ میں) پہنچنے کے بعد پڑھیں خواہ نماز قضا ہوجائے اس پردوفریق ہوگئے ایک فریق نے راستہ ہی میں پڑھ کی اور یہ مجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کامقصود یہ تھا کہ جلدی پہنچو کہ وقت وہاں آئے۔

إ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياعمر ماحملك على مافعلت ؟قال يارسول الله بأبى أنت وأمى أبعثت أباهريرة بنعليك من لقى يشهد أن لا اله الاالله مستيقنا بها قلبه بشره بالبحنة ؟ قال نعم قال فلا تفعل فانى اخشى ان يتكل الناس عليها فحلِّهم يعملون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم . (رواه مسلم ،مشكوة شريف ص 1 م ا عن ابى هريره)

دوسرے فریق نے اس محلّہ میں پہنچنے کے بعد ہی پڑھی گووفت ندر ہا، جب اس اختلاف کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی تو آپ نے دونوں کی تصویب فرمائی اور کسی فریق کی ملامت نہیں فرمائی ہے ۔ (الافاضات الیومیش ۳۹۸ ۲۳)

### ذوق اجتهادی کی مثال

میں نے متقد مین کے جس ذوق کا اثبات کیا ہے بیوہی ذوق ہے جس پراجتها دکا مدار ہے، میں اس کی ایک نظیر پیش کرتا ہوں وہ یہ کہ ارشاد فرمایا رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے '' لائیٹو لَنَّ اَحَدُ کُمَ فِی الْمَآءِ الدَّائمِ ''۔ (ترندی، بخاری، مسلم، مشکوة شریف ۵۰)

(مطلب یہ) کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرنا چاہئے۔ اتنا تو منصوص ہے ، اب یہ کہ اگراس میں پیشاب نہ کرے بلکہ پیشاب اس میں ڈال دے تواس کا کیا تھم ہے؟ سویہاں دوفر قے ہیں ایک تو بالکل لفظ پرست ہے ذوق سے کام نہیں لیتے ، گودہ معذور بھی ہیں گرمصیب (درست) نہیں، جیسے داؤد ظاہری وہ کہتے ہیں کہ نص کے ہوتے ہوئے قتل سے کام لینا اس میں مزاحمت ہے احکام کی ، سووہ حق تعالیٰ کے احکام میں بالکل فانی ہیں (اور کہتے ہیں) کہ پانی کے اندرتو پیشاب مت کرو، باتی اگر پیشاب کر کے ڈال دوتو وہ اس کو جائز کہتے ہیں کیونکہ پیشاب کرنااس پرصادق نہیں آتا اور آپ نے یہی فرمایا ہے کہ اس میں پیشاب مت کرو، بنہیں فرمایا کہ کر کے ڈالو بھی مت ، سوایک فرقہ تو یہ ہے۔

دوسرا فرقہ مجتمدین کا ہے جو کہتے ہیں کہ نہ پیشاب کرنا جائز ہے نہ کرکے ڈالنا جائز ہے (ممانعت میں ) دونوں برابر ہیں اورعلت اس کی تنظیف بتلاتے ہیں ،مگران

ل الايصلّين احد العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق ..... إلى قوله فذكر ذالك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف أحداً منهم \_

<sup>(</sup>بخارى شريف باب صلاه الخوف مسلم شريف ص ٢٩٦٦)

جمہور کے پاس دلیل سوائے ذوق کے اور پچھ بھی نہیں ، بس ذوق کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظافت قائم رکھنے کوفر مار ہے ہیں جس میں دونوں امر برابر ہیں۔ غرض ذوق ہی ایک چیز ہے ، لوگ تو الفاظ کے خادم ہیں ، مگر علم یہی چیز ہے۔ (حسن العزیز ۱۱۱ج۳)

## نصوص كى بعض قيو دغير مقصود ہوتى ہيں

بعض دفعہ نصوص کی بعض قیود مقصود نہیں ہوتیں (مثلاً) کسی نے ملازم سے کہا کہ گلاس میں پانی لاؤ، یہاں سب کومعلوم ہے کہ گلاس کی قید مقصود نہیں صرف پانی منگا نامقصود ہےاوریہ نہم صرف ذوق سے متعلق ہے۔
(الکلام الحسن ۱۲۵)

ذوق کا پیتہ صاحب ذوق کو ہوتا ہے،اس کی مثال بیان فرمائی کہ مثلاً کسی نے کہا کٹورے میں ٹھنڈا، کٹورا،صاحب ذوق سمجھتا ہے کہ کٹورے میں ٹھنڈا پانی لاؤ،اب یہاں تین چیزیں ہیں پانی مٹھنڈا، کٹورا،صاحب ذوق سمجھتا ہے کہ کٹورا مقصود نہیں پانی ٹھنڈا مقصود ہے، کٹورے میں اگر مفسدہ نہیں تولائے گاور نہاسے غیر مقصود کہ کہ کرترک کردےگا، فاقد الذوق کٹورا تلاش کرےگا اورا گرنہ ملاتو آ کر کہددےگا کہ کٹورا نہیں ملتا، بینہایت عمدہ مثال ہے۔

(الکلام الحسن حصد دوم ملفوظ نہر ۱۲۹۹)

### ذوق مجہد کی صحت کے لئے صریح حدیث کی ضرورت نہیں

اس کی ضرورت نہیں کہ کوئی صریح حدیث ہی امام صاحب کے فتوے کے موافق ملے، بلکہ جب کوئی آیت یا حدیث، ذو مملین ہوتو ذوق مجتبد دوشقوں میں سے ایک کا مرجم ہوتا ہے۔

اسی طرح مخالف احادیث کی تاویل کے لئے بھی ذوق مجہد کافی ہے، اب اسی طرز کو پیش نظرر کھ کرآیا کا برکے قول کو دیکھ جائے تو معلوم ہوگا کہ سلف کا طرز بالکل یہی تھا،

اب طالب علموں کوغلو ہوگیا ہے وہ مجتبد کے ذوق کی صحت کے لئے صریح حدیث کوڈھونڈتے ہیں سواس کی ضرورت نہیں۔ (القول الجلیل ص اے)

## امام ابوحنیفه کی شان فقاهت اور ذوق اجتهادی کی مثال

ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو نمازی کے سامنے سے گذرے وہ شیطان ہے اور ارشاد ہے فیلیے قاتلہ لیعنی اگر ہٹانے سے نہ ہے تواس سے قال کرنا چاہئے مگرامام صاحب فرماتے ہیں کہ قال جائز نہیں۔

تواب یہاں پرسوال بیدا ہوتا ہے کہ ممانعت قال کون سی صریح حدیث سے ثابت ہے، تو اس کی حقیقت سمجھنے کے لئے ضرورت ہے ان دواصل کے متحضر کرنے کی جواو پر بیان کی گئی ہیں۔

ایک ذوق کامرج ہونا دوسرے حقیقتِ استدلال کا درجہ منع میں ہونا، یعن ممکن ہے کہام صاحب نے اس حدیث میں اپنے اجتہاد سے سیم جھا ہو کہ اس حدیث میں جوقال کا امر ہے اس کی علت کیا ہے جس کی وجہ سے فیلی قاتلہ فر مایا گیا، تو ظاہر ہے کہ اس کی علت ہے حفاظتِ خشوع صلوۃ ، جو کہ ایک وصف ہے صلوۃ کا اور مرور سے اس میں خلل ہوتا ہے ، ایک مقدمہ تو یہ ہوا، اور دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ ذات صلوۃ وصفِ صلوۃ سے زیادہ حفاظت کے قابل ہے۔

توہم یوں کہہ سکتے ہیں کمکن ہے کہ امام صاحب نے اس حدیث سے یوں سمجھا ہو کہ صفتِ صلوۃ جب اس قدر قابل حفاظت ہے تو ذاتِ صلوۃ تو اور زیادہ قابل حفاظت ہے، تو امام صاحب نے بید یکھا کہ اگر فیلیے قاتلہ کو ظاہر پر رکھا جائے گا تو ذات صلوۃ برباد ہوجاتی ہے کیونکہ جب کوئی قال کرے گا تو ہاتھا پائی بھی ہوگی ، کیڑے بھی پھٹیں گے تو پھر نماز کیا باقی رہے گی ،اس لئے امام صاحب نے اپنے اجتہاد سے سیمجھا کہ یہاں فیلیے قاتلہ

زجر پرمحمول ہے، لہذاوہ اشکال رفع ہو گیا کہ فیلیقاتلہ کے مجاز پرمحمول ہونے کے لئے کون سی صرح کے حدیث دلیل ہے، سو ہر جگہ گوہم ذوق مجہد کی تفصیل پرمطلع نہ ہوں مگراصل ہیہ ہے جومیں نے بیان کی۔
جومیں نے بیان کی۔

## نصوص متعارضه واحاديث مختلفه ميس ترجيح كامعيار

فرمایانصوص متعارضہ میں ہرایک کی ترجیح ذوق مجتهدین سے ہوئی ہے، باقی جوتواعد کتب اصول میں مذکور ہیں ان کا تو کہیں اس وقت نام ونشان بھی نہ تھا، علماء نے انسدادِ مفاسد کے لئے ان اصول کو مجتهدین ہی کی فروع سے نکالا ہے تا کہ ہرکسی کواجتهاد میں آزادی نہ ہوتو گویا بیاصول ان مسائل پر متفرع ہیں ان پر (مسائل) متفرع نہیں۔
میں آزادی نہ ہوتو گویا بیاصول ان مسائل پر متفرع ہیں ان پر (مسائل) متفرع نہیں۔

فرمایا اختلاف احادیث کی صورت میں مجتهدین کے نزدیک اصل میہ ہے کہ ایک حدیث کوذوق سے اصل قر اردیتے ہیں،اوریہی ذوق اجتهادہے،اور بقیہ احادیث کواس کی طرف راجع کرتے ہیں،یاان کوعوارض برمجمول کرتے ہیں۔

اور جہال کہیں کسی مشدل کی حدیث ضعیف ہوتو کوئی حرج نہیں کیونکہ ہوسکتا ہے کہ مجتهد نے جس حدیث سے تمسک کیا ہووہ اور ہو، یاا گریہی ہوتو اس کوقو می سند سے پنجی ہو، اور ہمارے لئے خود مجتہد کا تمسک اس حدیث سے اس کی قوت اور صحت کی دلیل ہے۔

اوراگراس کے کسی راوی میں اختلاف ہواور کسی مجتہد کا تمسک اس ضعیف راوی کی روایت پر ہوتو اس میں بیکہا جائے گا کہ امام کی توثیق اس کے تمسک کے لئے کافی ہے دوسر کے تضعیف اس برجمت نہیں۔

اورا گرکسی حدیث کے مدلول میں کوئی اختال ہمارے خلاف ہوتو تمسک میں مضر نہیں کیونکہ بیخود ہماراعقیدہ ہے کہ مسائل اجتہادیے ظنیہ ہیں، دوسرے کا مذہب بھی صواب

کا احتمال رکھتا ہے تو اس صورت میں دوسرا احتمال کیامضر ہوا، کیونکہ ہماراعقیدہ یہی ہے کہ ملہ منال مع احتمال الخطاء ومندهب الغیر خطاء مع احتمال الخطاء ومندهب الغیر خطاء مع احتمال الصواب ۔

### اجتهاد واستنباط كى اجازت

اجتهادی اجازت قرآن وحدیث سے ثابت ہے، کیونکہ اگر اجتهادی اجازت نہ ہوتی تو قرآن وحدیث میں کلیات مذکور نہ ہوتے بلکہ جزئیات مذکور ہوتے، پس کلیات کا مذکور ہونا اور جزئیات کا زیادہ مذکور نہ ہونا اجازت اجتهادی دلیل ہے، ورنہ بتلاؤ پھر اس صورت میں جزئیات کا زیادہ مذکور نہ ہونا اجازت اجتہادی دلیل منکرین (اجتہاد) پر بڑی جمت ہے، تجب ہے کہ وہ ایسے مرتک مقدمات کے نتیجہ سے انکار کرتے ہیں۔

کردہا گیا تو جائے کہ کوئی صورت الی نہ ہوجس کا حکم شریعت میں نہ ہو، اور ظاہر ہے کہ احکام منصوصہ بہت کم ہیں تو تحمیل دین کی صورت بجز اس کے اور کیا ہے کہ قیاس واستنباطی اجازت ہو کہ انہیں مسائل منصوصہ پر غیر منصوصہ کوقیاس کر کے ان کا حکم معلوم کرلیں۔

(انشرف الجواب ۲۶۱۴ع)

#### اجتهاد كاطريقه

اوراس اجتهادی بیصورت ہے کہ غیر منصوص پر منصوص کا حکم جاری کیا جاتا ہے اس تشابہ (علت) کی وجہ سے جو دونوں میں پایا جاتا ہے، جواشتراک ہوتا ہے کسی وصف میں، جس غیر منصوص میں وہ وصف پایا جائے گامنصوص کا حکم وہاں بھی متعدی کیا جائے گا،اس طرح جزئیات غیر منصوصہ کا حکم معلوم ہوجائے گا۔

### اجتهاداب بھی باقی ہے

ہم اب بھی ان جزئیات میں اجتہاد کی اجازت دیتے ہیں جو مدون نہیں مگر ان جزئیات غیر مدوّ نہ میں بھی ہر شخص کو اجتہاد کی اجازت نہیں ہوسکتی تاوقتکیہ وہ اس کا اہل نہ ہو۔ (اور شرائط اجتہاد کا جامع نہ ہوجس کی تفصیل ماقبل میں گذر چکی) (انتہاج ص۸۶۸۸)

## حضور صلی الله علیه وسلم بھی اجتہا دفر ماتے تھے

یے نہ تھے اجائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد نہیں فرماتے تھے، مگروہ اجتہاد بھی مالاً احکام وحی میں داخل ہے کیونکہ جس اجتہاد کوقائم رکھنا نہ ہوتا تھاوہ وحی سے منسوخ کر دیاجا تا تھا پس جومنسوخ نہ ہواوہ بھی وحی منصوص بن گیا۔

(التبلیغ ۴۴ مح جا)

## رسول التصلى التدعليه وسلم كاجتها دكى خصوصيت

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کواس کا امرتھا کہ جب کوئی واقعہ ایسا پیش آئے جس کے متعلق نص موجو زنہیں تو ایک وقت محدود تک وی کا انتظار کر کے اجتہاد کیجئے ، تو آپ اجتہاد میں بھی وکئی پر عامل تھے، جیسے مقلدا حکام میں (تو اپنے امام کا) مقلد ہے مگر نفس تقلید میں محقق ہے کیونکہ عامی کے لئے تقلید کا حکم خود نص میں منصوص ہے تو نفس تقلید میں وہ نص پر عمل کر رہا ہے اس لئے محقق ہے ، اسی طرح یہاں مجھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد میں بھی وتی پر عامل تھے، گواجتہاد سے جو حکم بیان فرمائیں گے وہ اجتہادی ہوگا، حقیقی وتی نہ ہوگا، گو حکما وہ بھی وتی ہے جب اس کے خلاف وتی نازل نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بید وعدہ ہے کہ آپ سے اگر اجتہاد میں خطا ہوگی تو فوراً اس پر متنبہ کیا جائے گا، تو جب آپ نے اجتہاد کیا اور اس کے خلاف وتی زال نہ ہوئی وقعی حکماً وتی ہے۔

اوربعض لوگ جو مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُیُ يُّوُ حٰی سے فی اجتہاد پر استدلال کرتے ہیں بیاستدلال سے جو تر آن کے متعلق کلام ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی زبان سے جو قر آن نکل رہا ہے بیآ پ کا گھڑا ہوانہیں بلکہ خس وی ہے، دوسرے اگراس کوعام بھی رکھا جائے تو یہاں اِنْ هُو اللّا وَحُی یُونُ حٰی سے فی هوی کی (یعنی خواہش کی فی) مطلوب ہے، اجتہاد کی فی مطلوب نہیں ، مطلب بیہ کہ آپ ہوائے فس (یعنی خواہش ) سے تکلم نہیں فرماتے بین اس میں وحی کا اتباع فرماتے ہیں ،خواہ حقیقنا یا حکماً جس کی نفصیل او پر گذر چکی۔

(التيسير للتيسير ملحقه متربير وتوكل ص٢٩٥)

#### مجتهد کسے کہتے ہیں؟

مفتی صاحب نے بوچھا کہ مجتہد کس کو کہتے ہیں جب کہ ایک شخص کو مسئلہ کاعلم دلیل سے ہے تو اس مسئلہ کا میہ مجتہد کے جہد کی جہتہد کی سے ہے تو اس مسئلہ کا میہ مجتہد ہے چھر میہ کیسے کہا جائے گا کہ ایک مجتہد کو دوسرے مجتہد کی تقلید حرام ہے؟

جواب دیا کہ لغت میں ہر مخص کچھ نہ کچھ مجتہدہ، اس بناپر تو تقلید سے آزاد کرنے کا انجام یہی ہے کہ تقلید بالکل نہ رہے حالانکہ یہ بلانکیر جاری ہے۔

اس کی ایک مثال ہے کہ مالدار ہمارے عرف میں کس کو کہتے ہیں؟ کہاجا تا ہے کہ فلاں شخص مالدار ہے، میں پوچھتا ہوں ایسا کون شخص ہے جو مالدار نہیں، لغۃ تو مالدار وہ شخص بھی ہے جس کے پاس ایک پیسوٹی کوڑی بھی ہوتو جواحکام مالداروں کے ساتھ متعلق ہیں دنیا کے ہول یادین کے ہر شخص پر جاری ہونے چاہئے، زکوۃ کا مطالبہ بھی ہونا چاہئے اور خراج محصول بھی بادشاہ کو ہر شخص سے لینا چاہئے، فیصل ہو جو ابنا ،اسی طرح لغۃ ہر شخص مجہد جس پراحکام اجتہاد جاری ہوسکیں (جس کے لئے دوسرے مجتہد کی شخص مجہد ہیں، کیکن وہ مجتبد جس پراحکام اجتہاد جاری ہوسکیں (جس کے لئے دوسرے مجتہد کی

تقلید حرام ہے) اس کے واسطے کچھ شرائط ہیں جن کا حاصل شریعت کے ساتھ ایک خاص ذوق حاصل ہوجانا ہے۔ (اجتہاد کے شرائط کی تفصیل ماقبل میں گذر چکی )۔ (حسن العزیز ص۲۵۲جہ)

## مجتهدكي دوشمين

مجہددوشم پر ہیں ،ایک مطلق جونصوص سے اصول کا استنباط کر سکے ، دوسرے مقید کہ وہ ان اصول سے فروع کا استنباط کر سکے یعنی اصول اوّلیہ سے اصول ثانو یہ کا استنباط کر سکے ،اوراصول ثانو یہ بکثر ت ٹوٹ جاتے ہیں۔
کر سکے ،اوراصول اوّلیہ اکثر نہیں ٹوٹے ،اوراصول ثانو یہ بکثر ت ٹوٹ جاتے ہیں۔
(کامة الحق ص ۱۱۲)

#### کون سے اجتہاد کا دروازہ بند ہوگیا؟

مولوی عبدالعلیم صاحب نے دریافت کیا کہ اس کے کیا معنیٰ ہیں کہ مائۃ اربعہ (چوقی صدی) میں اجتہاد تنقطع ہوگیا، جب کہ نئے واقعات میں اب بھی استدلال کیا جاتا ہے؟

فر مایا کہ اس سے اجتہادِ مطلق مراد ہے یعنی قواعد کا مقرر کرنا کسی کو جائز نہیں ، نیز جن جزئیات کوفقہاءِ متقد مین مستخرج کر پچلے ہیں ان کا استخراج بھی اب جائز نہیں کیونکہ ضرورت نہیں ، البعۃ جن جزئیات کا وقوع اس زمانہ میں نہیں ہوا تھا اور فقہاء نے اس کی تصریح نہیں فرمائی ایسے جزئیات کا انظباق ان کے قواعد مدونہ پر جائز ہے اور ایسے لوگ ہرزمانہ میں موجود رہتے ہیں ورنہ شریعت کوکامل نہیں کہہ سکیں گے اور جزئیہ منصوصہ کا استخراج جدیداس لئے جائز نہیں کہ حضرات سلف علم میں ، فراست میں ، تقوی میں ، زمد میں ، جہد فی الدین میں غرض سب باتوں میں ہم سے بڑھے ہوئے تھے تو تعارض کے میں ، جہد فی الدین میں غرض سب باتوں میں ہم سے بڑھے ہوئے تھے تو تعارض کے وقت ان کا اجتہا دمقدم ہوگا ، باقی جزئیہ غیر منصوصہ میں اجتہاد کر کے مل کرنا جائز ہے۔

(ملفوظات و عوات عبد ہے میں عرب عبد عبد ہے ہوگا ہوگا ہوگا ہوئے استحد تھے تو تعارض کے وقت ان کا اجتہا دمقدم ہوگا ، باقی جزئیہ غیر منصوصہ میں اجتہاد کر کے مل کرنا جائز ہے۔

## چوتھی صدی کے بعداجتہا مطلق کا دروازہ بندہو گیا

ایک صاحب نے عرض کیا کہ کیا شامی میں لکھا ہے کہ اجتہاد چوتھی صدی کے بعد بند ہوگیا ہے؟

ارشادفر مایا ہاں شامی میں نقل کیا ہے کہ چوتھی صدی کے بعداجتہا دبند ہوگیا، پھر اگر کہیں منقول بھی نہ ہوتب بھی یہا کی واقعہ ہے جب ایسا شخص پیدانہیں ہوتا اس لئے لامحالہ یہی کہا جائے گا کہ باب اجتہا دبند ہوگیا۔

## اجتهاد مطلق كادروازه بند ہوجانے كى تكويني مصلحت

غیرمقلدین کہا کرتے ہیں کہ کیا حفیوں کے پاس انقطاعِ (اجتہاد) کی وحی آگئی ہے؟ حالانکہ قدرتی قاعدہ ہے کہ ہر شے عموماً اپنی ضرورت کے وقت ہی ہوا کرتی ہے، جس فصل میں عموماً بارش کی حاجت ہوتی ہے، اسی فصل میں بارش ہونے کا قاعدہ ہے، اسی طرح ہوا ئیس حاجت کے وقت چلا کرتی ہیں، جہال سردی زیادہ پڑتی ہے وہال جانوروں کے اون بہت بڑے ہوتے ہیں، اس کے بے شار نظائر ہیں۔

اسی طرح جب تک تدوین حدیث کی ضرورت تھی بڑے بڑے توک حافظہ کے لوگ پیدا ہوئے تھا اب ویسے نہیں ہوتے ،اور تو اور اہلحدیث میں سے بھی کسی کو بخاری اور مسلم کی طرح مع سند (حدیثیں) حفظ نہیں۔

اسی طرح جب تک تدوین دین کی ضرورت تھی قوت اجتهادیہ لوگوں میں بخوبی موجود تھی اسی طرح جب تک تدوین دین کی ضرورت تھی قوت اجتهاد کی موجود تھی ،اب چونکہ دین مدوّن ہو چکا ہے اور اصول وقواعد ممہّد ہو چکے ہیں،اب اجتهاد کی احتماد میں مردرت بڑتی ہے اتن قوت اجتمادیہ بھی باتی ہے یعنی اصول مجتهدین کے تحت میں جزئیات جدیدہ کا استخراج کر لینا۔

(دعوات عبديت ص ١٥٤ج ١٩)

### حق تعالی کی قدرت اور تکوینی مصلحت

خداتعالی کی عجیب قدرت ہے کہ جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کو پیدا کردیتے ہیں اور جب ضرورت پیدا ہو چکتی ہے وہ سلسلہ ختم ہوجا تا ہے چنا نچہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا جب وہ پیدا ہو چکے توان کی پہلی سے حضرت حوّا کو پیدا کیا جب ایک مردوعورت ہوگئے تو وہ طریقہ بند کردیا گیا اور زن و شو کے تعلق سے سب لوگ پیدا ہونے گئے ، رہا عیسی علیہ السلام کا پیدا ہونا وہ خرقِ عادت کے طور پر ہے ، ملی ہذا ، اور امور میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔

وَالنَّكُمُ مِّنُ كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوُهُ: (سوره بوسف پ۱۲) بھی اسی طرف مثیر ہے تو اسی طرح جب تک حضرات مجتهدین کی ضرورت تھی اجتهادی قوت پیدا ہوتی رہی اور جب بیضرورت بوری ہوچکی بیقوت بھی ختم ہوگئ۔

علی بلا اقوتِ حافظ کی جس زمانے تک ضرورت تھی اس وقت تک علی وجہ الکمال یہ قوت عطا ہوتی تھی جی کہ حضرت ابن عباس الوسوشعر کا قصیدہ ایک دفعہ تن کریاد ہوجا تا تھا۔ حضرت امام ترفدی علیہ الرحمہ جب نابینا ہو گئے توایک مرتبہ آپ کوسفر کا اتفاق ہوا، راستہ میں ایک مقام پر بہنچ کر آپ نے اونٹ پر بیٹے بیٹے سر جھکا لیا، جمّال نے اس کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہاں ایک درخت ہے اس میں ٹکرگئی ہے ، جمّال نے کہا کہ یہاں تو کوئی درخت نہیں ہے آپ نے اونٹ کو وہیں رکوادیا اور فرمایا کہ اگر میرا حافظ اس فدر کمزور ہوگیا ہے تو میں آج سے صدیث بیان کرنا چھوڑ دوں گا،اور قریب کے گاؤں میں اول بھیج کردریافت کیا، اکثر لوگوں نے وہاں درخت ہونے سے انکار کیا، لیکن گاؤں کے بعض بوڑھوں نے کہا کہ درخت تھا اور تقریباً ہوگئوں کے بعض بوڑھوں نے کہا کہ مدت گذری جب یہاں ایک درخت تھا اور تقریباً بارہ برس ہوئے کہا کہ اس کو کاٹ دیا گیا ہے جب اس کی تصدیق ہوگئ تو آپ آ گے بڑھے۔

اسی طرح ابوداؤد میں قصہ ہے، ایک راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک اعرابی سے ایک عرابی سے ایک اعرابی سے ایک حدیث تن تھی، مدت کے بعد مجھے خیال ہوا کہ اس کے حافظے کا امتحان کرنا چاہئے ، ایسا نہ ہو کہ اس نے غلط حدیث مجھ سے بیان کر دی ہو، چنانچہ بیراوی اس کے پاس پہنچ اور جا کر وہ حدیث پوچی اس نے وہ حدیث بتلائی اور کہا کہتم میرا امتحان کرتے ہو میرا عافظ اس قدر قوی ہے کہ میں نے ستر مسل میں اور ہرسال نے اونٹ پرجج کیا اور مجھ کویا دہے کہ فلاں سال فلاں اونٹ برجج کیا تھا۔

امام بخاری کسی مقام پرتشریف لے گئے وہاں کے عالموں نے آپ کا امتحان کرنا چاہا اور سوحدیثیں الٹ بلیٹ کر کے آپ کے سامنے پڑھیں، آپ ہر حدیث پر لاأعرف فرماتے رہے جب وہ لوگ ختم کر چکے تو آپ نے ان سے احادیث کو جوانہوں نے سائی تھیں اسی طرح نقل فرما یا اور ساتھ ساتھ کے کہ آما السحدیث الا عول فہو کذاہ مُکر جب حدیثیں مدون ہو گئیں اور ضرورت اس قدر حافظ کہ نہ درہی تو قوت حافظ کم ہونا شروع ہوگئی۔

غرض انقطاع اجتهاد کمال دین کے ظہور کے بعد ہوا ہے، اجتهاد سے اکمال کے ظہور کا یہی حاصل ہے کہ ان کا قیاس بھی مثل حدیث مبیّنِ قرآن و نیزمبیّن حدیث ہے، پس مجتهدین کے قیاسیات یا حضور صلی الله علیہ وسلم کے ارشادات یہ سب علوم قرآنیہ ہیں لہذا علم القرآن سے علم الشریعہ مراد ہوگا اور قرآن کا ترک شریعت کا ترک ہوگا۔

(وعظ تعليم البيان ملحقة لم ومل ص ٧٥٣)

## جب قرآن وحديث آسان بي قرشخص اجتهاد كيون بيس كرسكتا؟

لوگوں کی جرأت یہاں تک بڑھ گئ ہے کہ فقہاءِ مجہدین نے جومسائل قرآن وحدیث سے استنباط کئے ہیں ان کوغلط قرار دیتے ہیں اور خود قرآن وحدیث سے استنباط کرنا

چاہتے ہیں اور آیت 'وَ لَقَدُ یَسُّرُ نَا الْقُرُ آنَ لَلِدِّ کُو '' (بطور دلیل کے ) پیش کرتے ہیں کہ جب قرآن آسان ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس کو سمجھنا، مسائل کا استنباط کرنا علماء کے ساتھ مخصوص ہو اور ہم نہ کرسکیں ، حالانکہ ان کا نہ یہ دعویٰ سیح ہے اور نہ استدلال سیح ہے، کیونکہ قرآن وحدیث کے متعلق دوچیزیں ہیں ایک تو ان سے مسائل کا استنباط، دوسرے ترغیب وتر ہیب تو قرآن کو جوآسان فر مایا گیا ہے وہ صرف تذکر و تذکیر کے لئے آسان فر مایا گیا ہے وہ صرف تذکر و تذکیر کے لئے آسان فر مایا گیا ہے جنانچاس آیت میں یکسو فا کے بعد للِذِ کو موجود ہے۔

اس طرح دوسری آیت آیت آیت میسرنا و بیلسانی لِتُبشِرَ بِهِ الْمُتَّقِینَ وَتُنَذِرَبِه "اس میں بھی تصریح ہے کہ قرآن بشیر وانذارے لئے آسان کیا گیاہے، باقی رہا استنباطِ مسائل سواس کے متعلق کہیں ارشاد نہیں کہ وہ آسان ہے بلکہ میں خود قرآن سے فابت کرتا ہوں کہ احکام کا استنباط صرف محققین کا کام ہے برشخص اس کا اہل نہیں۔

(الافاضات ١٠٤٣ج١٠)

#### استنباطِ احکام صرف مجتهدین ہی کا کام ہے

پانچویں پارہ میں ارشادہ نوا ذَا جَاءَ هُمْ اَمُورٌ مِّنَ الْاَمُنِ ۔۔۔۔۔ اللَّ قولہ تعالی ۔۔۔ یسُت نبطُو نَه' مِنْهُمْ (پارہ ۵ سورہ نساء) اس آیت کا شان نزول بالا تفاق بیہ کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں جب کوئی جہاد وغیرہ ہوتا تھا تو مواقع قبال سے جو خبر یس آتی تھیں بعض لوگ بلا تحقیق ان کو مشہور کر دیتے تھے، اورا گریہ لوگ رسول اور جو ان میں ایسے امور سمجھتے ہیں ان کے حوالہ پر رکھتے تو ان میں جو اہل استنباط ہیں اس کو وہ حضرات میں ایسے امور سمجھتے ہیں ان کے حوالہ پر رکھتے تو ان میں جو اہل استنباط ہیں اس کو وہ حضرات کہوان لیتے کہون قابل اشاعت ہے کون نہیں۔

د کی نے بہال' یَسْتَنْبِطُونَه' مِنْهُمُ' 'فرمایا ہے اور من تبعیضیہ ہے جس کے معنی یہ ہوئے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جواہل استنباط ہیں سب نہیں حالانکہ یہ جنگ کی خبریں کوئی

احکام شرعیہ کی شم سے نہ قیس بلکہ واقعات جسّیہ سے جواحکام کے مقابلہ میں عیرالفہم (یعنی زیادہ دشوار) نہیں، توجب معمولی واقعات جسّیہ کے متعلق قوت استنباط کا اثبات صرف بعض لوگوں کے لئے کیا گیا ہے تو موٹی بات ہے کہ قرآن وحدیث سے احکام کا استنباط کرنا بدر جہامشکل ہوگا اس کا اہل ہر خص کیسے ہوسکتا ہے۔

(الافاضات ۲۱۵ جو ۱۰)

### دوسری مثال

## اجتهادوا شنباط كيلي محض عربي ميس مهارت اورزبان داني كافي نهيس

(ترجمہ) برابرنہیں وہ مسلمان جو بلاکسی عذر کے گھر میں بیٹھے رہیں (یعنی جہاد میں نہ جاد میں اور وہ لوگ جواللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور جانوں سے جہاد کریں ،اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا درجہ بہت زیادہ بنایا ہے جواپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں بنسینے والوں کے۔

(بیان القرآن پ مورہ نساء آیت ۹۸)

نازل ہوئی جس میں مجاہدوں کے قاعدین پر تفضیل (یعنی فضیلت) کا بیان ہے،اس وقت اس میں غَیْرُ اُوْلِی الضَّرَدِ نہ تھااس لئے صحابہرضی الله عنهم مک نہ جمھ سکے کہ بیم مخصوص ہے قاعدین غیرِ اُوْلِی الضَّرَدِ کے ساتھ حالانکہ حقیقة لغویہ وفصوص اعتبار عذر کی بنا پر قاعدین سے مرادیہاں وہی لوگ ہوسکتے تھے جو بلاکسی عذر کے جہاد میں شریک نہ ہوسکے ہوں ور نہ معذورین تو فی الحقیقت مقعدین ہیں قاعدین

نہیں، مگر باوجوداس کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس کو نہ بچھ سکے اس لئے اس کے متعلق سوال کیا جس پر غَیْـرُ اُوْلِی الضَّورِ نازل ہوا، اس سے صاف معلوم ہوا کہ محض زبان دانی فہم احکام کے لئے کافی نہیں۔

یہ توایک فرع کے متعلق تحقیق تھی اس کے متعلق اس سے زیادہ عمیق ایک اصل کی تدقیق ہوتا ہے کہ غیسُر اُولِی الضَّورِ کی تدقیق ہے وہ یہ کہ ظاہراً اس میں ایک اشکال متوہم ہوتا ہے کہ غیسُر اُولِی الضَّورِ قاعدین کا بیان ہے اور پھرنزول میں اس سے فصل کے ساتھ، تواصل کلام میں بیان مراد سے کمی کا احتمال رہتا ہے۔

اس اشکال کے لئے انہوں نے فہم خداداد سے اسی آیت کے قریبہ سے ایک اصل کلی استنباط کیا کہ بیان کے اقسام اور ان کے جداجدا احکام سمجھ کرایسی عجیب تفصیل کی ہنا پر غَیْسُرُ اُوْلِی المضَّرَدِ کو بیان تغییر نہیں قصیل کی ہنا پر غَیْسُرُ اُوْلِی المضَّرَدِ کو بیان تغییر نہیں قرار دیا بلکہ بیان تغییر ہوتا تو اس کے اندر فصل نہ ہوتا بخلاف بیان تغییر کے کہ اس کے اندر فصل جائز ہے۔

د کیھئے کیا ایسے اصول ہم جیسے مؤسس (اخذ) کر سکتے ہیں؟ اس تقریر سے جواب کا خلاصہ یہ نکلا کہ تذکّر و تذکیر کے لئے تو قرآن آسان ہے باقی رہا فروع کا یااصول کا استنباط یہ ایسا مشکل ہے جو ہمار ہے بس کا نہیں، اس ایک ہی مسئلہ کود کھے لیجئے، فرع کو بھی اور اس کی بناپر بیان تغییر اور بیان تغییر کو بھی، اگر فقہاء ان مسائل (واصول) کا استنباط نہ کر جاتے تو آج کل کے معترضین میں سے کیا کوئی شخص اس پر قادر تھا کہ ان مسائل (واصول) کا ایسا استنباط کر سکے؟

سوال : قرآن وحدیث بهتآسان ہے چنانچار شادہے 'وَلَقَدُ یَسَّرُنَا الْقُرُآن لِلذِّکْرِ فَهَلُ مِنُ مُّدَّکِرُ'' بَرِّخُص بِمِصَلَّا ہے،اوراب تواردور جے ہوگئے ہیں کسی کوبھی دشوار نہیں رہا پھر کیول تقلید کی جائے؟ خودد کھے کمل کر لینا کافی ہے۔

### مجهّداب موسكته بين يانهين؟

فرمایا مجہد (یعنی مجہد مطلق جیسے امام ابوصنیفہ امام شافعی ابہ بھی ہوسکتے ہیں مگر ہوئے ہیں مگر ہوئے ہیں مگر ہوئے نہیں ہوا گواب ہوئے نہیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے باپ کے پیدا ہوئے پھرکوئی نہیں ہوا گواب بھی اللہ تعالیٰ نے بھی اللہ تعالیٰ کے پیدا کردیں یہ محال نہیں ہے ایکن اللہ تعالیٰ نے پھرا رہا کہ بازیہ ہوگئی۔

اللہ تعالیٰ کی حکمت اور عادت تریفہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت اس کو پیدا کردیتے ہیں، اس وقت احکام مدون نہ تھے (اس لئے اس وقت مجہدین کی ضرورت تھی ) اور اب مدون ہوگئے ، اب تو بس یہ کافی ہے کہ ان کا اتباع کرو، اب کیا ضرورت ہے کہ مجہدین پیدا کئے جائیں، یہ ہے اس کا راز لیکن یہ بھی طنی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت قطعی طور پرکون سمجھ سکتا ہے، تقریب فہم کے لئے کہ دیا جاتا ہے کہ اس میں مدراز ہے تا کہ مجھ میں آجائے۔

عرض کیا گیا کہ ایک زمانہ میں دو مجتہد بھی ہوسکتے ہیں؟ فرمایا کہ کیوں نہیں، کیا ایک زمانہ میں دو مجتہد کی ہوسکتے ہیں؟ فرمایا کہ کیوں نہیں، کیا ایک زمانہ میں دو پہلوان نہیں ہوتے، اُس زمانہ میں بھی سیکڑوں مجتہد بن تھے کیکن خدا کی مصلحت کہ ان کا مذہب چلانہیں اور ان چاراماموں کا چل گیا، باوجود کیہ اس کے لئے نہ کوئی پرو پیگنڈہ کیا گیانہ کوئی خاص اہتمام۔

(الافاضات اليوميہ ۹۵ میمام۔

## امام ابوحنیفه وامام شافعی کی طرح اب مجتهد کیون نهیس هوسکتے؟

(سوال) اجتهاد کوئی نبوت نہیں جوختم ہوگی ہوہم بھی اجتهاد کر سکتے ہیں اور مجتهد کوسب کے نزدیک دوسر ہے مجتهد کی تقلید ناجائز ہے۔

(جواب) تو قاجتها دیما پایاجانا عقلاً یاشر عاً ممتنع و محال تو نهیں ہے کین مدت ہوئی کہ بیقو ق مفقود ہے اوراس کا امتحان بہت ہمل ہیہ کہ نقہ کی کسی ایسی کتاب ہے جس میں دلائل مذکور نہ ہوں ، کیفہا اتفق مختلف ابواب کے سو ' اسوالات فرعیہ جوقر آن وحدیث میں منصوص نہ ہوں ، لئے جاویں اور کوئی صاحب علم اپنے اجتہا د مزعوم سے ان کے جواب قر آن وحدیث کی مستبط کریں اور جن اصول پر استنباط کریں ان کو بھی قر آن وحدیث کی عبارت یا اشارت یا دلیل عقلی شافی سے ثابت کریں ، جب یہ جواب مکمل ہو جاویں پھر فقہاء کے جوابات اور ان کے ادلّہ سے موازنہ کر کے انصاف کریں ، اس وقت اپنے فہم کا مبلغ اور ان کے فہم کی قدر انشاء اللہ تعالی اس طرح واضح ہوجائے گی کہ پھر اجتہا دکا دعو کی نہان پر نہ آئے گا، چنانچ مبصرین کو مقق ہوگیا کہ بعد چارصدی کے بیقو ق مفقو د ہوگئی۔ زبان پر نہ آئے گا، چنانچ مبصرین کو مقتی ہوگیا کہ بعد چارصدی کے بیقو ق مفقو د ہوگئی۔

اس کی نظیر ہے ہے کہ محدثین سابقین کوجس درجہ کا حافظ اللہ تعالیٰ نے عطافر مایا تھاوہ ابنہیں دیکھا جاتا، پھر جیسے قوق حافظ نبوق نہیں مگرختم ہوگئی اسی طرح قوق اجتہادیہ نبوق نہیں مگرختم ہوگئی اور مراداس سے اس مرتبہ خاصہ کی نفی ہے جو مجتهدین مشہورین کوعظا ہوا تھا جس سے عامہ حوادث میں استنباط احکام کر لیتے تھے اور مستقل طور پر اصول ممہد کر سکتے تھے اور ایک دومسکوں میں دلائل کا موازنہ کر کے ایک شق کوتر جیجے دے لینایا کسی جزئی مسکوت عنہ کو اصول مقررہ مدوّنہ میں مندرج کر کے حکم سمجھ لینا، نہ اس کی نفی مقصود ہے اور نہ اس سے کوئی علی الاطلاق مجتهدیا قابل تقلید ہوسکتا ہے۔

اس کے علاوہ یہ بات مشاہدہ کی جاتی ہے کہ اس وقت قلوب میں نہوہ خشیت ہے

نه احتیاط ہے اگر کسی میں یہ قوق فدکورہ مان بھی لی جائے جب بھی اجتہاد کی اجازت دینے میں ہے اور اب تو خوف ہے باک لوگوں کو جرائت دلانا ہے کہ دین میں جو چاہیں گے کہد دیا کریں گے اور اب تو خوف فضیحت مخالفت کتب سے مسئلہ دیکھنے میں اور بتانے میں خوب احتیاط واہتمام کرتے ہیں۔ فضیحت مخالفت کتب سے مسئلہ دیکھنے میں اور بتانے میں خوب احتیاط واہتمام کرتے ہیں۔ (الاقتصادی ۲۸۳)

### ہم میں اور مجہدین میں فرق

(غیر مقلدین) کہتے ہیں کہ جب قرآن وحدیث موجود ہے پھر کسی کی تقلید کی ضرورت ہی کیا ہے، قرآن وحدیث سے خود ہی احکام معلوم کر سکتے ہیں مگریہ ہیں دیکھتے کہ (اس کام میں) فہم کی بھی ضرورت ہے، ہم لوگوں میں بیصفات تو (اس درجہ میں) موجود ہی نہیں تقویٰ، طہارت، خشیت، اخلاص ، صدق ان (اوصاف) سے فہم میں نورانیت پیدا ہوتی ہے اور فہم کی ضرورت ظاہر ہے جس سے تقائق منکشف ہوتے تھے اور ان کے دقائق تک ذہن بہتی جا تا تھا۔

(الافاضات الیومیص ۲۰۵۵ ج۱ تا تھا۔

### سلامتی اسی میں ہے کہ اجتہادی اجازت ندری جائے

آج کل جولوگ اجتهاد کے مدعی ہیں ان سے ایسی فاحش غلطیاں ہوتی ہیں کہ ہر شخص کا قلب ان کے غلط ہونے کوشلیم کرتا ہے جیسے کہ آج کل کوئی سندیں بنا کر محدث بننا چاہے تو اس کی محدثیت شلیم نہیں کی جاتی ، آج کل تو سلامتی اسی میں ہے کہ اجتهاد کی اجازت نہ دی جائے ، نظم دین جو کچھ ہوگیا ہے اس سے اس میں بڑا خلل پڑتا ہے ، میں تو کہتا ہوں آج کل وہ زمانہ ہے کہ اگر کسی کام کو درجہ اولویت پر کرنے میں عوام کے فساد کا احتمال ہوتو اس وقت خلاف اولی کرنے والامثاب (مستحق ثواب) ہوگا نظیراس کی قصہ طیم ہے جو حدیث میں موجود ہے۔

اور سے توریہ ہے کہ ائمہ مجہدین ہی نے دین کی حقیقت کو سمجھا ہے ہیں جولوگ تارکِ تقلید ہیں وہ کہنے کوتو ائمہ کے خلاف ہیں گر در حقیقت دین کے خلاف ہیں (کیونکہ) اس کی بناصر ف خودرائی اور اتباع ہوئی اور اعجاب (خود پسندی) پر ہے سب جانتے ہیں کہ یہ سب مہلک چیزیں ہیں جس کا جی جائے ہرکے دیکھ لے۔

تارکین تقلید میں اکثریہ دونوں مرض رگ ویے میں گھسے ہوتے ہیں، ہماراعلم کچھ بھی نہیں ہم سے کیوں تقلید کواختیار کیا ہے؟ بھی نہیں ہم سے بروں نے اوران لوگوں نے جن کاعلم مسلم ہے کیوں تقلید کواختیار کیا ہے؟ اس لئے کہ ہماری رائے متہم اور غلط ہے، تقلید شخصی چھوڑ کر گنجائش نکالی جائے تو متیجہ اس کا بہت ہی جلد آزادی نفس پیدا ہوجا تا ہے۔

(حسن العزيزص ١٥٥٢جه)

### قرآن وحدیث کے وہی معتی معتبر ہیں جوائمہ مجتهدین نے سمجھے

(دیکھے!) قانون وہ ہے جو کہ پارلیمنٹ نے تجویز کیا ہے اور اس کے معنیٰ وہ ہیں جو کہ جج سجھتے ہیں کیونکہ آپ سے ہراہ راست تو خطو کتابت ہی نہیں جو وہ خود آپ سے اس کے معنیٰ بیان کرتے ، پس جن لوگوں کو انہوں نے قانون نہی کا اہل سمجھ کرعہدہ دیا ہے وہ جو معنیٰ قانون کے بیان کریں اس کو ما نتا پڑے گا کہ قانون کے درحقیقت یہی معنیٰ ہیں۔ دیکھئے! جب ایک ہائی کورٹ کا نجج ایک فیصلہ دیتا ہے تو کیا اس وقت آپ کا یہ نا قابل ساعت ہوگا کہ قانون کے بیم عنیٰ ہیں جو تم نے سمجھ؟ ہرگر نہیں ،اورا گرکوئی ایسا کرے کہ اس کے ساتھ گلخپ ہو (ایج تیج کرے) اور حکم نہ مانے تو اس کو قانون کی مخالفت قرار دیا جائے گا اور اس کے لئے سزائے جیل تجویز کی جائے گی ،اگر اس وقت آپ یہ ہیں خوارد یا جائے گا اور اس کو قانون کی مخالفت کہ صاحب آپ حکم ہی نہیں سمجھے، قانون کے یہی معنیٰ ہیں جو میں سمجھتا ہوں ،تو کیا آپ کا کہ صاحب آپ حکم ہی نہیں سمجھے، قانون کے یہی معنیٰ ہیں جو میں سمجھتا ہوں ،تو کیا آپ کا یہ مائی کرو، سود کھئے! کہ ہائی یہ عذر قابل ساعت ہوگا ؟ ہرگر نہیں ، بلکہ یہ جواب ملے گا کہتم اپیل کرو، سود کھئے! کہ ہائی یہ عذر قابل ساعت ہوگا ؟ ہرگر نہیں ، بلکہ یہ جواب ملے گا کہتم اپیل کرو، سود کھئے! کہ ہائی

کورٹ کے بچے قانون ہمجھنے والے تسلیم کر لئے گئے ہیں اور وہ جو قانون کے معنیٰ بیان کریں اس کی مخالفت قانون ہی کی مخالفت قرار دی گئی ہے کیونکہ پارلیمنٹ کے حکام ہر مقدمہ کا فیصلہ خود تو نہیں کرتے بلکہ وہ اصول کلیہ بنادیتے ہیں، اس لئے قانون کے بحضے والے ہائی کورٹ کے بچے قرار دیئے گئے ہیں تو ہر چند کہ ہائی کورٹ کی مخالفت کرنے والا کہ سکتا ہے کہ میں پارلیمنٹ کے خلاف نہیں کرتا، بلکہ جو بیاس قانون کے معنیٰ بیان کرتے ہیں اس کے خلاف کرتا ہوں، مگر اس کا یہ عذر نہ سنا جائے گا اور اس کو پارلیمنٹ ہی کا مخالف سمجھا جائے گا اور اس کو پارلیمنٹ ہی کا مخالف سمجھا جائے گا۔

بس ایسے ہی حضرات ائمہ مجتهدین چونکہ قرآن وحدیث کے بیجھنے والے مان لئے گئے ہیں اس لئے ان کی مخالفت خدا اور رسول کی مخالفت ہے، گوحدیثیں کسی شخص کوان سے زیادہ معلوم ہوں مگر کنڑت معلومات سے مجتهز نہیں ہوسکتا۔

مجہدین کوحق تعالیٰ نے ایک خاص شان عطافر مائی ہے، اب کوئی اللہ تعالیٰ سے لڑے کہان کے اندریہ قابلیت کیوں رکھی اور ہمارے اندر کیوں نہیں رکھی تو یہ بات ہم سے پوچھنے کی نہیں ، خدائے تعالیٰ سے پوچھنے ، پھر یہ بھی پوچھنا کہ انبیاء کو نبوت دی مجھے کیوں نہیں دی ؟

غرض یہ کہ خدا تعالی نے مجہدین میں ایک کمال پیدا کیا ہے، جوہم لوگوں میں نہیں ہے اور اس کا اندازہ اس سے ہوگا کہ اس وقت قرآن سے تم چندالی جزئیات استنباط کروجن کا حکم فقہاء کے کلام میں نہ دیکھا ہو پھراول معاملات میں فقہاء کا قول دیکھواورا پنے استنباط کا ان کے استنباط کے ساتھ موازنہ کرو، تب معلوم ہوگا کہ فقہاء اور مجہدین کی کیا شان ہے گراس کے لئے بھی ضرورت ہے ملم کی ، سوایسا کرنے پر بہت آسانی سے فیصلہ ہوسکتا ہے کہ ہم میں اور ائمہ مجہدین میں کتنا بڑا فرق ہے۔

## ہماری اورائمہ مجتہدین کی مثال

## حدیث پاک کانز جمه دیکه کرعلهاء کی مخالفت کرنا جائز جمید

پس اس تفاوت کی وجہ سے عوام کی توالیمی مثال ہے جیسے عام رعیت اور علماء کی الیمی مثال ہے جیسے وکلاءاورائمہ مجتہدین جیسے ہائی کورٹ کے جج پس جب ایک رعیت کو ہائی کورٹ کے جج بلکہ ایک معمولی جج کی مخالفت جائز نہیں تو عوام کوعلماء کی مخالفت کب جائز ہوگی۔ میں نہیں کہنا کہ مولویوں سے تلطی نہیں ہوتی بلکہ غلطی ہوجاتی ہے مگراس کا پکڑنا عوام کا کامنہیں ہے بلکہ علماء ہی کا کام ہے اور جب تک کہ ایک متدین عالم کا فتوی بلا تعارض موجود ہے عامی کے ذمہ واجب ہے کہ اس کا اتباع کر ہے تو اب اس کے کہنے کی کہاں گنجائش رہی کہ میں تو علماء کی مخالفت کرتا ہوں ، خدااور رسول کی مخالفت نہیں کرتا ، پس معلوم ہوا کہ علماء کی مخالفت کسی طرح جائز نہیں حتی کہ اگر آپ کے سامنے حدیث کا ترجمہ موجود ہو جب بھی آپ کوعلماء کی مخالفت جائز نہیں کیونکہ ترجمہ سمجھنے کے لئے بھی علم کی ضرورت ہے، جیسے کہ قانون کا تر جمہ ہو گیا ہے گر پھر بھی کوئی شخص جج کی مخالفت میں اپنی رائے نہیں پیش کرسکتا گووہ کسی کتاب کے پیش کرنے کے ساتھ ہواورا گر کرے تواب بھی اس کا وہی جال ہوگا جو قانون کے ترجمہ نہ ہونے کی جالت میں ہوتا یعنی قانون کا مخالف قرار دیا جائے گا، تواسی طرح اگر چه حدیث کا ترجمه ہو گیا ہے مگر پھر بھی آپ کواجتها د کرنا اور علماء سے مزاحمت کرنا جائز نہیں اور جس طرح حکام کی مخالفت کرنے والا واقع میں گورنمنٹ کی مخالفت کرنے والا ہے،اسی طرح علماء کی مخالفت کرنا حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کرنا ہے،اور علماء کی مخالفت کر کے بہ عذر کرنا کہ ہم خدا اور رسول کے خلاف نہیں کرتے،نہایت نازیبااور کچرعذرہے۔

### اتباع علماء وفقہاء کیوں ضروری ہے؟

الحمد للديدامر بہت خوتی کے ساتھ طے ہوگيا اور آپ کومعلوم ہوگيا کہ سوائے اس کے کوئی جارہ نہیں کہ علماء کا اتباع کریں، میں تو کہتا ہوں کہ آپ کوعلم دین سے اتنی بھی مناسبت نہیں جتنی کہ ہرشخص کوطب کے ساتھ ہوتی ہے چونکہ طب سے توہرایک شخص کو کم وبیش مناسبت ہوتی ہےاور تجربہ بھی ہوتا ہے، برخلاف علم دین کے کہوہاں کسی کا تجربہ کام نہیں دیتا، تو جتنی طب کے ساتھ مناسبت ہے اتنی بھی دینات کے ساتھ نہیں مگر یاوجود اس کے کتنا ہی بڑا کوئی شخص ہو، مگر جب بہار ہو گاطبیب ہی سے رائے لے گا، بھی طب کی کتابیں دیکچ کرمسہل (دست آور) نہ لے گا اگر یہ بھی معلوم ہوجائے کہ صفراء کا فساد ہے جب بھی اپنی رائے سے علاج نہیں کرے گالیکن کسی نے ایسا کیا ہے؟ ہرگزنہیں، اس کی ہمت ہی نہیں ہوتی،اگر کوئی بہرائے دے بھی کہ طبیب کی کیا ضرورت ہےتو کہیں گے کہ بغیر طبیب کے علاج نہیں ہونا جا ہئے ، اپنی عقل اور رائے سے خدا جانے کیا خراتی پیدا ہو، اس کے راز سے طبیب ہی واقف ہیں ، پس طب میں تو باوجود مناسبت ہونے کے اپنی رائے کا اعتبار نہیں ہوتا، مگرعلم دین میں باوجود مناسبت نہ ہونے کے ہڑتخص اجتہا دکرنے لگتا ہے،تو گویاشر بعت میں کوئی راز ہی نہیں ہے اوروہ ایسی یامال اور معمولی شی ہے کہ اس کے لئے علم کی ضرورت ہی نہیں کہ ہر شخص خوداس کو مجھ سکتا ہے حالانکہ جیسے وہاں کوئی کیسا ہی عاقل سے عاقل ہو، مگر بدون اتباع طبیب کے حارہ نہیں اسی طرح امور شریعت میں سوائے اتناع علماء دین کے حارہ ہیں۔

خلاصہ بیر کہ غیر ماہر کو ماہر کا اتباع کرنا ضروری ہے، پس عقلی طور پر بی ثابت ہو گیا کہ علماء کا اتباع آپ کو ضروری ہے اور وہ جواحکام بتلاتے ہیں وہ در حقیقت خدا اور رسول کے احکام ہیں، پس جب بیخدا اور رسول کے احکام ہیں تو ہر مسلمان کوان کا اتباع کرنا چاہئے،

کیونکہ مسلمانوں کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے خدااوررسول کا اتباع کرنا ضروری ہے۔ (اتباع المنیب ملحقہ نظام شریعت ص۱۹۹، اشرف الجواب ۲۹۳ تا ۲۹ جس)

## غیر مجتهدین کے اجتہادی مثال

آج کل کے استباط دیکھے جائیں تو معلوم ہوجاتا ہے کہ ہماری فہموں میں کس قدر کجی ہے، المجدیث کے استباط بعض مسائل میں دیکھئے کس قدر لغو ہیں، مثلاً ایک صاحب نے حدیث ' حَتَّی یَجِدَرِیْحًا اَوْ یَسُمَعَ صَوْتًا ''لی ساستدلال کیا، اگر رہے خارج ہولیکن بد بویا آواز نہ ہوتو اس سے وضونییں ٹوٹنا ، علی ہٰذا ایسے ایسے بیہودہ مسائل ہیں کہ تن کر ہندی آتی ہے۔ آواز نہ ہوتو اس سے وضونییں ٹوٹنا ، علی ہٰذا ایسے ایسے بیہودہ مسائل ہیں کہ تن کر ہندی آتی ہے۔ (حسن العز برص ۵۸ جہ)

ایک غیر مقلد صاحب نماز میں بجالت ِ امامت کھڑے کھڑے جھو ماکرتے ا ( ترندی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند کی روایت ہے 'لاو ضوء الامن صوت اور یہے ''
( ترندی شریف با ۷۵ حدیث ۲۵ حدیث ۲۵)

اس حدیث کی بناپر بعض غیر مقلدین اسی بات کے قائل ہیں کدر گاگر بغیر آواز کے خارج ہواور اس میں بد بوبھی نہ ہو تو وضونہیں ٹو ٹنا، حالا نکہ یہ بات بالکل غلط ہے ، غیر مقلدین کے بڑے عالم علامہ مبار کپور گ نے تختہ الاحوذی شرح تر فدی میں اس باب کے تحت حدیث پاک کی شرح میں ''شرح السنہ' کے حوالہ سے تحریفر مایا ہے:

(أويجدريحا) معناه يتيقن الحدث الآلان سماع الصوت أووجدان الريح شرط، اذقديكون أصم فلايسمع الصوت، وقد يكون أخشم فلايجدالريح وينتقض طهره اذا تيقن الحدث\_ (تختالا وزي ٥٠١٠٠١)

علامہ مبارکیوریؒ فرماتے ہیں حدیث پاک کا مطلب میہ ہے کہ خروج رہے کا یقین ہوجائے تواس کا وضوٹوٹ جائے گا، یہ مطلب نہیں کہ آواز باید بوکا ہونانقص وضو کے لئے شرط ہے، دیکھو آ دی بھی اصم یعنی بہرہ ہوتا ہے اور بھی اخشم یعنی سونگھنے کی قوت سے محروم ہوتا ہے ندرے کی آواز سنتا ہے نہ بوکا حساس ہوتا ہے تب بھی اس کا وضوٹوٹ جاتا ہے، اس لئے غیر مقلدعوام الناس میں یہ سئلہ بالکل غلطمشہور ہے۔ (مرتب)

سے، جب نماز سے فارغ ہو چکے تو ایک صاحب نے جو لکھے پڑھے تھے بوچھا کہ نماز میں یہ کرکت کیسی؟ کہا حدیث شریف میں آیا ہے۔۔۔۔۔انہوں نے کہا کہ بھائی! ہم نے تو آج تک بھی ایسی حدیث نہ پڑھی نہ دیکھی نہ تی جس کا یہ مطلب ہو کہ بال کے نماز پڑھو، لاؤ ہم بھی دیکھی وہ کون می حدیث ہے اور کس کتاب میں ہے (امام صاحب نے) ایک حدیث کی مترجم کتاب لاکر دکھائی اس میں حدیث تھی ''اِذَاصلْ ہے اَحدُدُکُمُ اَلنَّاسَ فَلَیْ حَفِّفُ ''
فَلُیْ حَفِّفُ ''
اور ترجمہ لکھا تھا کہ جب کوئی امامت کر بے تو ہلکی نماز بڑھے آب نے لفظ ہلکی بمعنی اور ترجمہ لکھا تھا کہ جب کوئی امامت کر بے تو ہلکی نماز بڑھے آب نے لفظ ہلکی بمعنی

اورتر جمہ لکھاتھا کہ جب کوئی امامت کر بے قو ہلکی نماز پڑھے آپ نے لفظ ہلکی بمعنی خفیف (مختص) کو ہلکے بمعنی حرکت پڑھااور مہنا شروع کر دیا، یہ حقیقت تھی ان کے اجتہاد کی۔ خفیف (الا فاضات الیومیص ۲۱۵)

### اجتهاد كے سلسله میں ایک غیر مقلد سے گفتگو

ایک غیر مقلد نے مجھ سے ریل میں پوچھا کہ اجتہاد کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہاتمہیں کیا سمجھاؤں، میں تم سے ایک مسئلہ پوچھا ہوں اس کا جواب دواس سے پتدلگ جائے گا:
دو شخص سفر میں ہیں جو سب اوصاف میں یکساں ہیں شرافت میں، وجاہت میں، جتنی صفتیں امامت کے لئے قابل ترجیح ہوسکتی ہیں دونوں میں برابر موجود ہیں، دونوں سوکر الحصے توان میں سے ایک کونسل جنابت کی حاجت ہوگئ اور سفر میں ایسے مقام پر تھے جہاں پانی نہ تھا، جب نماز کا وقت آیا تو دونوں نے تیم کیا، ایک نے قسل کا ایک نے وضوکا، بتاؤ اس صورت میں امامت کے لئے دونوں میں کون زیادہ ستحق ہوگا ؟

غیرمقلدصاحب نے فوراً جواب دیا کہ جس نے وضوکا تیم کیا ہے وہ زیادہ ستحق ہوگا کیوں کے مستحق ہوگا کیونکہ اس کو حدثِ اصغرتھا اور دوسرے کو حدثِ اکبراور پاکی دونوں کو یکسال حاصل ہے مگر ناپاکی ایک کی بڑھی ہوئی تھی (اس لئے ) حدثِ اصغروالے کی پاکی زائداور قومی ہوئی ہوگئ۔

### <del>|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</del>

میں نے کہا کہ مرفقہاء کی رائے اس کے خلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ جس نے خسل کا تیم کیا ہے اس کوامام بنانا جا ہئے کیونکہ یہاں اصل وضو ہے اور تیم اس کا نائب ہے، اس طرح غسل اصل ہے اور تیم اس کا نائب ہے اور غسل اصل ہے وضو سے، اور افضل کا نائب بھی افضل ہو قا وضو کے تیم سے، الہٰذا جس نے خسل کا تیم بھی افضل ہوگا وضو کے تیم سے، الہٰذا جس نے خسل کا تیم کیا وہ اقوی فی الطہارة ہوگا، یہا کیا ادنی خمونہ ہے اجتہاد کا۔۔۔۔ بین کر غیر مقلد صاحب کو چیرت ہوگی اور کہا کہ واقعی تھم یہی ہونا چا ہئے میری رائے غلط تھی۔

(الافاضات اليوميه ٢٠٥ج ٩)

## کون سااجتہادا بھی باقی ہے؟

یا جتہادتو ختم بھی نہیں ہوا کہ دوروایتوں میں ایک کی ترجیح دلیل سے کر لی جائے، جواجہاذتم ہوگیا ہے وہ وہ وہ تھاجس سے اصول وضع کئے جاتے تھے۔ (یعنی اجتہاد طلق) مفتی صاحب نے عرض کیا کہ بعضے اصول بھی ایسے ہیں جوائمہ مجہدین سے منقول نہیں، متاخرین نے ان کو وضع کیا ہے۔

فرمایاباں بعض اصول ایسے ضرور ہیں مگر اس سے اجتہاد (مطلق) کا ثبوت متاخرین کے لئے نہیں ہوتاوہ 'النادر کالمعدوم' کے حکم میں ہے بیمر تبدانہیں کا تھا، ہمارافہم ان کے برابرنہیں ان کو ق تعالی نے ایک ایسافہم عطافر مایا تھا جس سے وہ شارع علیہ السلام کی غرض کو ہم جھ جاتے تھے، ہم کو اپنی فہم پراعتماد کیسے ہو، آج کل کے استنباطات دیکھے جائیں تو صراحناً معلوم ہوجا تا ہے کہ ہماری فہموں میں کس قدر کجی ہے۔

(حسن العزیز ص ۲۵۷ ج ۲۷) اجتهاد سے میری مرادیہ ہے کہ وہ فقہاء کے اقوال کو واقعات برصحے طور پر منطبق کرسکتا ہواور بیاجتہا دائھی ختم نہیں ہوا بلکہ قیامت تک باقی رہے گا۔ (انفاس عیسیٰ ص ۱۵-۱۸)

### راجح ومرجوح کے درمیان موازنہ کر کے مرجوح کوترک کرنا بھی

### مجتهدكا وظيفه ہے

سے ال (۵۵۵) خادم نے اس سے پیشتر کے عریضہ میں پیچریکیا تھا کہ مجھے حفنیہ کے بعض مسائل کے رجحان میں تر دد ہے ،اور ائمہ کا فدہب اوفق بالنصوص معلوم ہونے کی وجہ سے راجح معلوم ہوتا ہے ،اگر حضرت احازت دیں تو حضرت کی خدمت میں مفصلاً لکھ کراینے شبہات اور وساوس کو دفع کرلوں،حضرت نے جواب میں تح برفر مایا کہ: "بدوی کی ہی غلط ہے کہ مذہب راجے ہے، دعویٰ توبہ ہے کہ مذہب ہے اصل نہیں" اس ارشاد عالی کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا کہ مقصود واقعیت ہے یابڑ م مقلد،اگر مقصود واقعیت ہے تب تو یہ ام صحیح ہوسکتا ہے کہ مٰدا ہب حقہ بےاصل نہیں ہیں،سب کا منشاء قر آن وحدیث ہی ہے،اورا گر بزعم مقلد ہے تب اپنی قلت علمی ونافہمی کی وجہ سے بدامر دل نشین نہیں ہوا،اس لئے کہا گرمقلد کو محقق ہو کہ مثلا فلاں مسلہ میں فلاں قول راجج ہےاور فلاں قول مرجوح ہے تو قول مرجوح برعمل کسے حائز ہوسکتا ہے؟ نظیراس کی رفع ستا یہ کی ترجیج ہےلیکن افتاء جائز نہیں ،اور حنفیہ کا یہ مذہب نقل کیا ہے کہ نہ افتاء جائز نہمل جائز ۔جب مدامر ہے کہ مرجوح برعمل بھی جائز نہیں ہے تو مقلد کے نزدیک اپنے مذہب کے مسائل کاراج ہونا ضروری ہے،اور بہ خیال میں نہیں آتا کہ اگراس امری یعنی مٰہ ہب کے راجح ہونے کی مقلد کے لئے ضرورت نہیں تو صاحب مدایہ وغیرہ کواس طرز کی کیا جاجت تھی کہ جملہ اقوال اور دلائل نقل کر کے پھر حنفیہ کی دلیل مع جواب ادلیّہُ فریق مخالف بیان کرتے ہں، جوطر زعمل صاف بتاتا ہے کہ دعویٰ مذہب کے رجحان کا ہے، ورنہ اپنے مشدلات سے صرف استدلال کافی تھا۔

الجواب: اس کی شرح کوبدیمی سمجھ کرنہیں لکھا تھا، اب نظریت کے اختمال پر لکھتا ہوں ، مطلب میر نے قول کا یہ ہے کہ مقلد گوا جمالاً تو اپنے متبوع کے مذہب کورانج سمجھتا ہوں ، مطلب میر نے اس کا انتاع کرتا ہے ، مگر تفصیلاً رانج ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا ہفتی لی دجمان سے ثابت مرادا ثبات الترجی بالدلیل یعنی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں ہرقول کے رجمان کودلیل سے ثابت کرسکتا ہوں ، اور رانج ومرجوح میں موازنہ کرکے مرجوح کا ترک کرنا یہ وظیفہ بھی مجہد ہی کا کر کے مرجوح کا ترک کرنا یہ وظیفہ بھی مجہد ہی کا سے ، گومجہد مقید ہی ہوء البت اگر مقلد محض کو یہ معلوم ہوجائے کہ اپنے مذہب کی کوئی دلیل ہے ، گومجہد مقید ہی ہوء البت اگر مقلد محض کو یہ معلوم ہوجائے کہ اپنے مذہب کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں تو اس پر بھی واجب ہے کہ اس قول کوترک کرد نے غالبًا اس سے آپ کے سب شہمات کا جواب ہوگیا۔

(امدادالفتا وی مرحوم ہوگیا۔

## جديدمسائل ميں اجتهاد قيامت تك جارى رہے گا

اس کے معنی نہیں کہ چارسوبرس کے بعد کسی کواجتہاد کے قابل دماغ نہیں ملا کیونکہ اس پرکوئی دلیل قائم نہیں ،علاوہ ازیں مطلق صحیح بھی نہیں ہوسکتا کیونکہ ہرزمانہ میں ہزاروں الیی جزئیات پیش آتی ہیں جن کا کوئی حکم ائمہ مجتہدین سے منقول نہیں اور علماء خود اجتہاد کرکے ان کا جواب بتلاتے ہیں پس اگر اجتہاد کا باب بالکل بند ہوگیا ہے اور اب کسی کا دماغ اجتہاد کے قابل نہیں ہوسکتا تو کیا ایسے نئے نئے مسائل کا جواب شریعت سے نہیں مطلح گا؟ باان کے مسائل کے جواب کے لئے کوئی نیا نبی آسمان سے اتر کے گا؟

''الْیُومُ اَکُمَلُتُ لَکُمُ دِینکُمُ ''(سورہ مائدہ پ۲)سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کی مکیل ہوچکی، درواز وَاجتہادا گربالکل بند کر دیا جائے تو پھر شریعت کی تکمیل کس طرح مانی جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ ان کا جواب کتب فقہ میں مٰدکور نہیں، نہ ائمہ مجتدین سے کہیں منقول۔

ایک سوال آیا تھا کہ ہوائی جہاز میں نماز ہوسکتی ہے یانہیں؟اب بتلایئے اگراجتہاد

<del>|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</del>

چارسوبرس کے بعد بالکل جائز نہیں تو اس مسلد کا شریعت میں کوئی بھی جواب نہیں، پہلے زمانہ میں نہ ہوائی جہاز تھانہ فقہاءاس کو جانتے تھے، نہ کوئی حکم لکھا،اب ہم لوگ خوداجتہاد کرتے ہیں اورایسے نئے نئے مسائل کا جواب دیتے ہیں، مگراس سے بیلازم نہیں آتا کہ ہم بھی امام ابو حذیفہ اورامام شافعی کی طرح مجہد ہوگئے۔☆

(وعظالجلاءللابتلاء،اشرف الجواب ٣٩٢ ج٢)

# چوتھی صدی کے بعداجتہا دختم ہوجانے کا صحیح مطلب

فقہاء رحمہم اللہ کے اس قول کا یہ مطلب نہیں کہ چارسوبرس کے بعداجتہاد بالکل بند ہوگیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اجتہاد فی الاصول کا دروازہ بند ہوگیا اور اجتہاد فی الفروع بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، اگراجتہاد فی الفروع بھی اب نہ ہو سکے تو شریعت کے ناممل ہونے کا شبہ ہوگا جو کہ بالکل غلط ہے، شریعت میں کسی قسم کی کمی نہیں ،

کے حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی صاحب تھانویؒ نے جوبات نہایت آسان اسلوب میں مدل طور پر بیان فرمائی ہے ٹھیک ٹھیک یہی بات حضرت شاہ ولی الله صاحب محدث دہلویؒ نے بھی تحریر فرمائی ہے چنانچہ حضرت شاہ صاحبؒ اپنی کتاب'' المصقّیٰ'' کے مقدمہ میں تحریر فرماتے ہیں:

أن الاجتهاد فرض كفاية في كل عصر ،وليس المراد بالاجتهاد هنا الاجتهاد المستقل كاجتهاد الامام الشافعي ... بل المراد الاجتهاد المنتسب، وهو عبارة عن معرفة الأحكام الشرعية بادلتها التفصيلية، وتفريع المسائل وترتيبها على طريقة المجتهدين ،ولوكان ذالك بارشاد من إمام من الائمه ......

والذى نقوله 'أن الاجتهاد في عصرنا هذا واجب (وهي مسالة إجماعية بين العلماء والمحققين) فوجهه 'أن المسائل كثيرة الوقوع ولا يمكن حصرها واستيعابها، ولا بد من معرفة حكم الله تعالى فيها ،والذى دخل في حيز التحرير والتد وين لايكفى، والخلافات فيه كشيرة ،ولا يمكن حلها إلا بالرجوع الى الدلائل والروايات المنقولة المسائل عن الائمة في اكثرها الخ . (مقدم المصفى شرح موطا ،تعريب شخ سيرسلمان الحيني ندوى ١٥٠٠)

قیامت تک جس قدرصور تیں پیش آتی رہیں گی سب کا جواب ہرزمانہ کے علماء شریعت سے نکالتے رہیں گے ، کیونکہ یہ جزئیات اگر کتب فقہ میں نہیں تو اصول وقواعد تو سب پہلے مجہدین بیان کر چکے جن سے قیامت تک کے واقعات کا حکم معلوم ہوسکتا ہے۔

البت قرآن وحدیث سے اصول مستنبط کرنا بیاب نہیں ہوسکتا، بیخاص اجتہاد فی الاصول چارسو برس کے بعد ختم ہوگیا کیونکہ اول توجس قدر اصول وقواعد شریعت کے تھے وہ سبائمہ مجتہدین بیان کر چکے انہوں نے کوئی قاعدہ چھوڑ نہیں دیا، دوسرے ان کے بعدا گرکسی نے اصول مستنبط کئے بھی تو وہ شخکم نہیں ، کہیں نہ کہیں ضرور ٹوٹے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اجتہاد فی الاصول کے لئے اب دماغ قابل ہی نہیں رہے، بیہ حضرات مجتهدین ہی کا خاص حصہ تھا کہ انہوں نے نصوص سے اس خو لی سے اصول مستنبط کئے جو کہیں نہیں ٹوٹ سکتے۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ ہدایہ کے اصول مسلم نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ غیر معتبر کتاب ہے اس میں اصول غلط قل کر دیئے گئے ہیں، بلکہ شاہ صاحب کی مرادیہ ہے کہ صاحب ہدایہ نے بعض اصول خود شریعت سے مستبط کئے ہیں جن میں وہ ناقل نہیں ہیں وہ معتبر نہیں ماقی جزئیات اس کی سب معتبر ہیں۔

تواب دیکھ لیجئے کہ صاحب مہایہ باوجود میکہ بہت ہی بڑئے خص ہیں ان کی علمی شان ہدایہ ہی سے معلوم ہوسکتی ہے، واقعی اس کتاب میں بھی انہوں نے کمال کر دیا، ہرمسکلہ کی دودلیلیں بیان کرتے ہیں ایک عقلی ایک نقلی ، کیا ٹھ کانہ ہے وسعت نظر کا کہ جزئیات تک کو حدیث سے ثابت کرتے ہیں۔

یہ تو وسعت نظر کا حال ہے، نہم کا تو کیا ٹھکانہ ہے، مخالفین کے دلاکل کو بیان کرنا، ان کا جواب دینا، پھر اپنے مذہب کی دلیل بیان کرنا بیان کرنا بیان کا خاص حصہ ہے، مگر باایں ہمہ جواصول کہ خود وہ حدیث وقر آن سے نکالتے ہیں ان کی بابت شاہ ولی اللہ صاحب نے فیصلہ فرمادیا کہ وہ معتبر اور مسلم نہیں ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں ضرور ٹوٹے ہیں، تو آج کل جن

### <del>|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</del>

لوگوں کی وسعت نظروفہم کوصاحب ہدایہ سے پچھ بھی مناسبت نہ ہووہ کیا حدیث وقر آن سےاصول مستنبط کریں گے۔

ہم لوگ سوائے اس کے کہان حضرات کے استنباط کردہ اصول کوحوادث الفتاویٰ میں جاری کردیں اور کیا کر سکتے ہیں۔

کمال انہیں حضرات کا تھا کہ حدیث وقر آن میں غور کر کے ایسے اصول وقواعد سمجھے جو قیامت تک کے جزئیات کے لئے کافی ہیں ،کوئی مسئلہ ایسا پیش نہیں آسکتا جس کا جواز وعدم جواز ان اصول سے نہ نکاتا ہو۔

بلکہ ان حضرات نے صرف اصول وقواعد پر اکتفانہیں کیا، جزئیات بھی اس قدر نکال کربیان کرگئے ہیں کہ بہت ہی کم کوئی مسکلہ ایسا ہوتا ہے جس کووہ صراحناً یا دلالۃ بیان نہ کرگئے ہوں اور اگر کوئی شاذ و نا در ایسا معلوم ہوتا ہے جو فقہاء نے نہیں بیان کیا تو بھی تو مفتی کی نظر کی کوتا ہی ہوتی ہے کہ اس کوسب مواقع پرعبور نہیں ہوتا، یافہم کی کمی ہوتی ہے کہ وہ مسلم عبارت سے نکل سکتا ہے مگر مفتی صاحب کی سمجھ میں نہیں آیا۔

اورا گربالفرض جزئیانہوں نے نہیں بیان کیا تواصول سے تو وہ ضرورہی مستنبط ہوتا ہوگا، پس آج کل یکسی کامنے نہیں کہا ہے کوائمہ مجہدین کے برابر کرسکے۔

(وعظالجلاءللابتلاء،اشرف الجواب ٣٩٢ج٦)

<del>|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</del>

### باب

### حضرت تھانویؓ اوراجتہاد

جدید مسائل میں حضرت تھانوی کی چنداجتہادی کوششیں اور اجتہاد فی الفروع کی چندمثالیں

## ہوائی جہاز میں مسافت قصر ہے متعلق حضرت تھانوی کا اجتہاد

سوال: ہوائی جہاز میں اگر کوئی سفر کر ہے تو کتنی مسافت میں نماز کا قصر کرنا چاہئے؟

جواب: جس وقت احکام شرعیہ سفر کے متعلق موضوع ہوئے ہیں اس وقت سفر فی
البروالبحر والجبل واقع تھا، فی الہوانہ تھا اور احکام تابع واقعات ہی کے ہوتے ہیں اس لئے
شریعت میں نصاً یہ مسکوت عنہ ہے ، کیکن شریعت میں اس کی ایک نظیر وارد ہے بہ اس پر
قیاس کر کے اس میں حکم دیا جاوے گا، اور چونکہ قیاس مظہر ہے نہ کہ مثبت اس لئے اس حکم کو
بھی حکم وارد فی الشرع کہا جاوے گا۔

وہ نظیریہ ہے کہ جج میں جومواقیت متعدد ہیں ان میں اہل نجد کے لئے قرن مقرر فرمایا گیا ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں کوفہ وبصرہ فتح ہوا تو ان لوگوں نے عرض کیا کہ قرن ہماری راہ سے ہٹا ہوا ہے اور وہاں جانے میں مشقت ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کے محاذی مقام کود مکے لوچنا نچہ ذات عرق مقرر ہوا، رواہ البخاری۔

(عن عبدالله بن عمر قال لمافتح هذا ن المصران أتوا عمر فقالوا يأمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدّلاهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا وإنا إن أرد نا قرن شق علينا ،قال: فانظروا حذوها من

طريقكم فحدّ لهم ذات عرق \_

(بخاری شریف باب ذات عرق لاهل العراق کتاب المناسک ص ۲۰۰۷ ج۱) اورگواس باب میں احادیث مرفوعہ بھی ہیں مگراول تو وہ متکلم فیہا ہیں دوسرے اس اجتہاد کے وقت حضرت عمرؓ کواس کی اطلاع نتھی تو اتنا تو ثابت ہوا کہ حضرت عمرؓ نے اس میں اجتہاد سے کام لیا، چنانچہ اسی جواز اجتہاد کی بناء پر ہمارے فقہاء نے فرمایا ہے کہ:

ومن كان في بحر اوبر لايمر بواحدمن المواقيت المذكورة فعليه ان يحرم اذا حاذى آخرها ويعرف بالا جتهاد فان لم يكن بحيث يحاذى فعلى مرحلتين من مكة، فتح القدير ٢/٤٣٦\_

پس اسی طرح یہاں اس مسافت ہوائی کے محاذی کو دیکھیں گے کہ بحرہے یا بریا جبل اور اس محاذی کی مسافت ہوائی میں جبل اور اس محاذی کی مسافت ہوائی میں کے اور اس کا اعتبار اس مسافت ہوائی میں کرکے اس کے موافق حکم دیں گے، احتیاطاً اس میں دوسرے علماء سے بھی رجوع کرلیا جاوے۔ اشرف علی کرزیقعدہ ۱۳۲۵ھے

(امدادالفتاوي ار۵۹۲، سوال نمبر ۵۱۹، آلات جديده كيشر ي احكام ص۲۰۶)

گراموفون اورسی ڈی وغیرہ جس میں قرآن پاکمحفوظ ہو

اس کو بے وضو چھونے کے متعلق حضرت تھانوی کا اجتہاد

حکیم الامت حضرت تھا نو کی فرماتے ہیں:

مجھ سے ایک مرتبہ یہ سوال کیا گیا کہ یہ جوگراموفون ہے اس میں قرآن بھی کھراہواہوتا ہے اور اس میں قرآن بھی کی اس کے نقوش ہوتے ہیں ،تواس ریکارڈ (آج کل سی ڈی وغیرہ) کوجس میں قرآن بھراہواہو بلاوضو ہاتھ لگانا جائز ہے یانہیں؟

<del>\</del>

میں نے اس کا ایک جواب دیا جمکن ہے کہ سی کواس سے بہتر جواب آتا ہو، مگر میں نے بیہ جواب کھا کہ بید دیکھا جاوے کہ ان نقوش کی ان حروف پر دلالت ہے یا نہیں؟ مثلاً ایک ریکارڈ میں قرآن ہے اور ایک ریکارڈ میں اور کوئی مضمون ہے، تو کیاان میں ایسا متیاز ہے کہ صرف ان نقوش کود کھے کر شناخت ہوجاوے کہ بیقر آن ہے اور بیفلال مضمون ہے؟ اگر اس میں امتیاز ہے کہ اس کو دیکھے کرمضمون کی شناخت ہوجاتی ہے، تب تو اس کو بے وضو ہاتھ لگانا ناجائز ہوگا ، اور اگر اس میں ایسا متیاز نہیں ہے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ حافظ کے دماغ میں قرآن مرسم (اور محفوظ) ہوتا ہے اس کا بلاوضوچھونا جائز ہے۔

غرض کہ جو (علمی) کلام اور فقہ قدیم کو اچھی طرح پڑھے ہوئے ہوگا اور اس کو اس میں مہارت ہوجاوے گی ، تو میں تو ذمہ داری کرتا ہوں کہ وہ اس پرانے فقہ اور پرانے علم کلام سے ہرسوال کا جواب دے سکے گا۔ (وعظ اتباع المنیب ملحقہ نظام شریعت ص۲۰۷)

سلسله وارتكٹوں كى خريد وفروخت كى خاص صورت كے مسله ميں

### حضرت تھانوی کا جتہاد

سوال (۱۵۲) آج کل بعض اگریزی تجارتوں کا بی حال ہے کہ کاغذ فروخت
کرتے ہیں ،اور اس میں چارٹکٹ گے ہوتے ہیں ،جس کو وہ شخص اسی قیت کو مثلاً ایک
روپئے پر چاراشخاص کے ہاتھ فروخت کرڈالٹا ہے ،اور ان اشخاص سے وہ روپیہ وصول
کرکے اور ان کا پیتہ کمپنی کو لکھ کر بھیج دیتا ہے ،صاحب کمپنی ایک گھڑی اس شخص کو بھیجتا ہے
اور ان چاراشخاص کے نام ایک ایک کاغذ ویسا ہی بھیج دیتا ہے ،جس میں ویسے چارٹکٹ بھی
ہوتے ہیں جس کو وہ چاروں شخص لوگوں کے ہاتھ اسی قیمت کو مثلاً ایک روپیہ کو پھر بھی ڈالتے
ہیں ،جب روپیان لوگوں کے پاس آجاتا ہے تو وہ لوگ بھی صاحب کمپنی کے نام روپیہ اور

جن کے ہاتھ وہ کلٹ فروخت کئے ہیں ان کا پتہ وغیرہ لکھ کر بھیج دیتے ہیں ،صاحب کمپنی ایک ایک ایک گھڑی ان کے نام انہوں نے ایک ایک گاغذوییا ہی جن کے نام انہوں نے کلٹ فروخت کئے ہیں صاحب کمپنی بھیج دیتا ہے، پھر وہ لوگ بھی وییا ہی ممل کرتے ہیں، اور اس طرح اجراء رہتا ہے، ہاں البتہ جس شخص کے ٹکٹ فروخت نہ ہوں گے وہ البتہ نقصان اٹھاوے گاتو شرعاً یہ بیج جائز ہے یانہیں اور شرعاً ایسا کرنا کیسا ہے؟

جواب: حاصل حقیقت اس معاملہ کا یہ ہے کہ باکع مشتری اول سے بلا واسطہ اور دوسرے مشتریوں سے بواسطہ مشتری اول یا ٹائی یا ٹالٹ وغیرہم کے یہ معاہدہ کرتا ہے کہ تم نے جورو پید بھیجا ہے اگرتم اسے خریدار پیدا کر لوتو اس روپئے مرسلہ کے عوض ہم نے تہمارے ہاتھ گھڑی فروخت کردی ورنہ تہمارار و پیدہم ضبط کرلیں گے ، سواس میں دونوں شرطیس فاسد اور باطل ہیں، دوسر نے ٹریداروں کے پیدا کرنے کی تقدیر پرفروخت کرنا بھی کہوہ تجے کوقت (مقرون بشرط فاسد مخالف مقتضائے عقد ہونے کی وجہ سے) عقد فاسد بھکم ربوا ہے، اور تعلق کے وقت (تعلیق الملک علی الخطر ہونے کی وجہ سے) تمار ہے اور بوااور قمار دونوں حرام ہیں۔

اسى طرح دوسرى شرط يعنى خريدار نه بيداكر نے كى تقدير پررو بيد كا ضبط ہوجانا بھى كەصر تكاكل بالباطل ہے، اور بيتاويل ہرگز مقبول نہيں ہوسكتى كدرو بيد كے عوض كلٹ ديا ہے كيونك تلك يقيبناً مبيع نہيں ہے، ورنہ بعد خريد گلٹ معاملہ ختم ہوجا تا بگلٹ فروخت كرك گھڑى كا استحقاق ہرگز نہيں ہوتا ، جب اتمام عقو دييں يہى ہوتا ہے، پس صاف ظاہر ہے كہ عكم مبيع نہيں ہے، بلكدرو بيدكى رسيد ہے، جب دونوں شرطوں كا فاسداور باطل ہونا ثابت موكيا تو ايسا معاملہ بھى باليقين حرام اور مضمن ربوا اور قمار واكل بالباطل ہے، اور كسى طرح اس ميں جوازكى گنجائش نہيں قبال الله تعالىٰ اَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّ مَ الرِّبوٰ اَوقال الله تعالىٰ إنَّمَا الْخَمُرُ وَ الْمَيْسِرُ اِلَىٰ قولله رجسٌ مِّنُ عَمَل الشَّيُطَان الآية.

وقال الله تعالى: وَلا تَاكُلُوا امُوالكُمُ بَيْنَكُمُ بِالْبَاطِلِ الآية.

وقال صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل ونهى عليه السلام عن بيع وشرط، فى جميع الكتب الفقهية صرحوا بعدم جواز بيع مشروط بما لايقتضيه العقد ولايلايمه وفيه نفع لأحدهما كما لايخفى على من طالعها والله اعلم \_

(امدادالفتاوي ص٠٢١ج٣)

## روضة اقدس بيت النبي على الله متعلق سعودي حكومت

# كى ايك تجويز اور حضرت تفانوي كاجتهادى فتوى

سوال (۲۹۲) ایک صاحب نے لکھا کہ آج ''اخبار الجمیعة'' میں ایک مضمون سیدسلیمان صاحب ندوی کا میری نظر سے گذراجس میں سیدصاحب موصوف نے تحریر فرمایا ہے کہ:

نجدیوں کے دست نظام سے بعض مزارات وموالد کی تخریب جوبعض اخباروں میں شائع کی گئی ہے اول تو پایی تہوت کوئیں پہونچی۔

دوسرے مزارات وموالد مذکوراصلی نہیں بلکہ خلفائے بنی امیہ وعباسیہ کی تعمیر کردہ ہیں اوران کومنہدم کرنے میں کوئی مضا لُقتہ ہیں۔

تیسرےان مقامات پر بدعاتی رسوم جاری ہیں جن کاانسداد ضروری ہے۔

چوتھے ان قبور میں مساجد کے ساتھ مما ثلت ہے، اگر بیاتو جیہ درست ہے تو کیا سرور کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کا قبہ شریف اس حدمیں نہیں آتا اور اگر آتا ہے تو کیا اس کے ساتھ بھی ایساسلوک جائز ہے؟ جواب باصواب سے مطلع فرمایا جائے۔

### الجواب

سيدالقبوريعنى قبرسيدابل القبور سلى الله عليه وسلم ما اختلف القبول والدبور كا قياس دوسرى قبور پر قياس مع الفارق ہے، حديثوں ميں منصوص ہے كه آپ كا وفن كرنا موضع وفات ،ى ميں مامور بہ ہے چنانچ مراقی الفلاح ميں ہے، ويكرہ الحدف فى البيوت لا ختصاص بالانبياء عليهم الصلوة والسلام ۔

(وفى الشمائل للترمذى عن عائشه رضى الله تعالى عنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفو افى دفنه .....فى أى مكان دفنه فقيل فى مسجده وقيل بالبقيع وقيل عندجده ابراهيم عليه السلام وقيل بمكة ،فقال ابوبكر: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيا مانسيته قال ماقبض الله نبيا إلا فى الموضع الذى يحب أى الله والنبى ان يدفن فيه،ادفنوه فى موضع فراشه وقد رواه مالك فى الموطا وابن ماجه ايضا عنه) - (جمع الوسائل فى شرح الشمائل المالئ قارى م ك ك ٢٥٥٥)

(و في سنن الدارمي حدثنا ابو النعمان ثناسعيد بن زيد ثنا عمر بن

مالک النکری حدثنا ابو الجوزاء أوس بن عبدالله قال:قحط أهل المدینة قصطاً شدیداً،فشکو اللی عائشه فقالت: أنظروا قبرالنبی صلی الله علیه وسلم فاجعلوامنه کوا إلی السماء حتی لایکون بینه وبین السماء سقف، قال ففعلوا فمطرنا مطراً، حتی نبت العشب وسمنت الابل،حتی تفتقت من الشحم فسمی عام الفتق.) (سنن داری باب ۱۵ مدیث ۱۹۳۵ مطبوء دارالگاب العربی) الشحم فسمی عام الفتق.) (سنن داری باب ۱۵ مدیث ۱۹۳۹ می ایمنام سے باقی رکف اور ظاہر ہے کہ بقاء ایسی اشیاء کا بدون ابتمام ابقاء کے (یعنی ابتمام سے باقی رکف استحکام او فل فی الابقاء ہے اس لئے ابتمام بقاء کی مطلوبیت بھی ثابت ہوگی اور چونکہ عمارت کا سخکام او فل فی الابقاء ہے اس لئے ابتمام بقاء کی مطلوبیت بھی ثابت ہوگی اور چونکہ عمارت کا میں اور مصالح شرعیہ بھی ہوں مثلاً حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مطبر کو اعداء دین میں اور مصالح شرعیہ بھی ہوں مثلاً حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مطبر کو اعداء دین احترام کا مقصود ہونا اجلی بدیمیات سے ہوا دراتی حکمۃ پرعلاء اسرار نے شہادت جلیہ کے احترام کا مقصود ہونا اجلی بدیمیات سے جاوراتی حکمۃ پرعلاء اسرار نے شہادت جلیہ کے انتفاء کوئی فر مایا ہے اور مثلاً آپ کی قبر معطر کوعشاق کی نظر سے مستور کھنا کہ اس کا نظر آنا الشاء کوئی وہ وہ نا کے اس تعمل کوئی کوئی انتظام ہی در ہم برہم ہوجاتے بعد صاحر کو مثل کوئی وہ دور سے متاز کا انتظام ہی درہم برہم ہوجاتے بعد کوئی کوئی وہ حضرت شیخ دہلو کی نظر میں کھنے ہے ۔

درنمازم خم ابروئ قرچول یادآمد حالتے رفت کے محراب برفریادآمد

(وفى الشمائل للترمذى عن انس بن مالك قال آخر نظرة نظرتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين فنظرت الى وجهه كانه ورقة مصحف والناس خلف ابى بكراى فى الصلوة وأرادوا أن يقطعو الصلوة من كمال الفرح بطلعته المشعر بعافتيه)\_

(جمع الوسائل في شرح الشمائل ص ١٥٤)

### <del>|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</del>

قال المناوى فى شرحه: فكادالناس أن يضطربوا أى تحر كوا وماج بعضهم على بعض من شدة الفرح لرجاء خروجه اليهم والصلوة معهم (على بمض جمع الوسائل ٢٥٥٥٥٥٥)

اور بیدونوں امر (جو کہ حافظ للمصالح الشرعیہ ہونے کے سبب مقصود ہیں) بدون بقاء بناء کے خاص اہتمام واستحکام کے محفوظ رہ نہیں سکتے اس لئے مقدمہ مقصود ہونے کے سبب بیہ اہتمام بھی مقصود ہوگیا نیز قبر منورا یسے موقع پر ہے کہ اس کے پیچھے سجد کا حصہ ہے بدون حائل کے قبر کی طرف سجدہ واقع ہوتا تو اس بناء میں حیاولہ کی بھی مصلحت ہے، پس ثابت ہوگیا کہ ایک مثل مثل کی کر مشلم کی طرح قبر ایک مثل قبری کا حکم بھی کیا جائے گا، واللہ اعلم۔

''ابرہ گیا پیشبہ کہ اس میں حضرات شیخین کی قبریں کیوں بنیں اس کا جواب سوائے اس کے اور کوئی سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت عائشہ صدیقہ ٹنے خواب دیکھا تھا کہ میر ہے چرے میں تین سورج یا تین چاند نکلے ہیں (اس وقت صحیح یا نہیں کہ سورج ہے یا چاند اور بروقت وفات کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ ایک چاند آنخضرت سرورکا نئات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اس کے علاوہ بھی بثارات (ادلہ مبشرہ بالفضل نہ کہ منامات) شاید ہوں گی جس کی وجہ سے حضرات شیخین یہاں فن فرمائے گئے ،خلاصہ بیکہ حضرات شیخین تبعال فن فرمائے گئے ،خلاصہ بیکہ حضرات شیخین تبال فن خور جدید فرمائی وہ مال میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھی نہ بالقصد حضرات شیخین کے لئے۔''

جواب کا آخری ٹکڑا سائل نے بطور جواب کے خود ہی سوال میں تحریر کیا تھا، اس پر

حكيم الامت حضرت تھانویؓ نے تحریر فرمایا:

سب جوابٹھیک ہے اور قواعد کے موافق اسی کی تائید دوسری روایات سے ہوتی ہے (اس کے بعد حضرت تھانویؓ نے تر مذی ، طبر انی ، خلاصۃ الوفاء وغیرہ سے پانچ روایتیں ذکر کی ہیں اس کے بعد اخیر میں تحریفر ماتے ہیں ) چوتھی یا نچویں روایت کا مجموعہ مخبر ہے کہ

### <del>|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</del>

حضرات شیخین کابیت میں فن ہونا توراۃ میں بھی مذکور ہے توشیر ائع من قبلنا سے بھی ثابت ہوا۔

اورسب سے بڑی بات میہ ہے کہ صحابہ کے وقت میں ایسا ہوا اور کسی نے نکیز نہیں فرمایا ، تو اس کے اذن پر اجماع ہوا ، اب اس اجماع کی سندخواہ کچھ ہی ہو، ہمارے لئے اجماع استثناء کے لئے جمت کا فیہ ہے۔

( كمالات اشرفيص ١٩٦٧ ملفوظ نمبر ٢٢٥، امداد الفتادي جاص ٢٦ ٢ تا ٢٣٨ كسوال نمبر ٢٩٦)

(وفى المغنى لابن قدامة: فان قيل فالنبى صلى الله عليه وسلم قبرفى بيته وقبر صاحباه معه؟

قلنا: قالت عائشه: إنما فعل ذالك لئلا يتخذ قبره' مسجدا، رواه البخارى، وانما أصحابه رأوا تخصيصه' بذالك ،ولانه روى يدفن الانبياء حيث يموتون، وصيانة لهم عن كثرة الطراق وتمييزا له' عن غيره)

(المغنى لابن قدام 2000)

### حضرت تھانو کی کی شان تفقہ اور دقیتِ نظر

حكيم الامت حضرت تفانوي ايك وعظ مين فرماتے ہيں:

۔۔۔۔بسمعمر بی بی (بوڑھی ضعیفہ) کی فرمائش پراس وقت بیان کررہا ہوں وہ ایک رات ہے دو بجے ، تو وہ اٹھ کھڑی وہ ایک رات ہے دو بجے ، تو وہ اٹھ کھڑی ہوئیں اور ادعیہ ما تو رہ آ واز کے ساتھ پڑھنے گیں، میری آ نکھ کھل گئی اور مجھ کوشرم آئی کہ ایک (بوڑھی) اللہ کی بندی تو ذکر اللہ میں مشغول ہے اور میں پڑا سورہا ہوں مگر اٹھنے کی ہمت نہوئی کیونکہ بہت سوریا تھا، میر نے شس نے کہا ابھی سورہوا وربیتا ویل کی کہ نہوم العالم عبادة کہ عالم کا سونا عبادت ہے، مگر ان کی برکت نے مجھے ترکت پرمجبور کیا۔

۔۔۔ پھر میں کھڑا ہو گیا ( کچھ فلیں پڑھ لیں )اور پچھ (علمی تصنیفی ) کام کرلیا، پھرسو گیا، مگر جب بھی آنکھ کھلی ان کو کام میں مشغول پایااور ذکر کی آواز آتی رہی۔

نیز جماعت اشعریین کی حضور صلی الله علیہ وسلم نے تعریف فرمائی کہ جھے ان کے منازل کاعلم ان کی آواز سے ہوجاتا ہے جب کہ رات کو وہ قرآن پڑھتے ہیں اور آیت وَ تَ قَلُبُکَ فِی السّجِدِیُن کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ آپرات کو اپنے اصحاب کا تفقد فرماتے تھے اوراس وقت آپ صلی الله علیہ وسلم صحابہ گل آواز سے ان کے مل کو معلوم فرماتے تھے فرماتے تھے اور اس وقت آپ میں اس ادھیڑ بن کو کیا کروں کہ پہلے ایک خیال آیا اور ساتھ ہی اس کا جواب بھی ذہن میں آگیا، تو میں خاموش ہوگیا، مگر چونکہ اس حدیث میں اور فقہاء کے فتو کی میں بظاہر تعارض ہوا اس لئے فکر میں لگ گیا چنانچہ پھر اس تعارض کو اس طرح رفع کیا کہ سونے والے دو تتم کے ہیں ایک وہ جو تبجد کے لئے جاگنا چاہیں ، دوسرے وہ جو جاگنا نہ

چاہیں، جو جا گنا چاہیں ان کے پاس ذکر بالجہر کی اجازت ہے چنانچہ ہم نے خانقاہ میں رات کودو ہے کے بعد ذکر بالجہر کی اجازت دے رکھی ہے، کیونکہ وہ سب جا گنا چاہتے ہیں اور جو جا گناہ نہ چاہی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ خانقاہ میں تمہاری رعایت نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ سونے والوں کی جگہ نہیں، اور جولوگ سونا چاہیں ان کے پاس بیٹھ کر ذکر جہر ممنوع ہے تاکہ ان کی نیند میں خلل نہ آئے۔

اب اسی مسئلہ میں و کیھئے کہ فقہاء کا فتوی تو یہ تھا کہ سونے والوں کے پاس ذکر جہر کمروہ ہے مگر احادیث میں ایسے واقعات ملے جن سے رات کے وقت ذکر جہر کا نائمین کے پاس ثبوت ہوتا ہے ، کیونکہ حضرت عمر کا قول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں بیتھا کہ نتیطان کو افسیطان و او قط الوسنان کہ میں بلند آ وازاس لئے کررہا تھا کہ شیطان کو بھگا تا اور سونے والوں کو جگا تا تھا، ایسے موقع میں غلبہ مقصود بیت سے فیصلہ کیا جائے گا، اور دلائل میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قصہ میں نائمین کے پاس رفع صوت بالذکر عارض عادی شے اور اصل مقصود عدم رفع ہے۔

پی اب ان بڑی بی کے عمل کا فیصلہ ہے ہے کہ وہ جہاں مہمان ہوا کریں گھر والوں سے بو چھ لیا کریں ،اورعدم رفع صوت عندالنائم کی مقصودیت کی دلیل میں حضرت عائش گی حدیث مجھے یادآئی کہ باوجود یکہ حضرت عائش ٹرسول اللہ علیہ وسلم کی عاشق تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سی فعل سے ان کو تکلیف نہ ہوسکتی تھی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیس ہر کام آ ہت ہے کرتے تھے۔

(وعظ الغالب للطالب ٣٢٥ تا ٣٢٥ ملحقه نظام شريعت)

# جدید مسائل میں اجتہادی سلسلہ کو باقی رکھنے کی فکراوراس کی تدبیر اہل علم وارباب فناوی کی ذمہ داری

فرمایا: میں نے بہ چاہاتھا کہ جونئ صور تیں معاملات نیجے وشراءودیگر ذرائع معاش کی اس زمانے میں پیدا ہوگئ ہیں ان کے جواز وعدم جواز کے متعلق شرعی احکام مدون کردیئے جائیں اوراس مجموعہ کا نام بھی میں نے حوادث الفتاو کی تجویز کردیا تھا، ان فتاو کی گدوین کے لئے میں نے بیصورت تجویز کی تھی کہ ہرقتم کے اہل معاملہ اپنے اپنے معاملات کی صورتیں اکھ کھر میرے پاس جیجیں مثلاً تا جر تجارت کی صورتیں ، اہل زراعت زراعت کی صورتیں ، ملاز مین ملازمت کی صورتیں ، چنا نچہ میں نے اپنے عام بیانات میں بھی اور خاص گفتگو کے موقع پر بھی اس کو ظاہر کیا اور وعدے بھی لیے۔

لیکن افسوں کہ کسی نے میری مدد نہ کی ، پھر بھی میں نے بطور خود ہی نیز سوالات موصول ہونے پر (جوابات) کھے جو حوادث الفتاوی کے نام سے شائع بھی ہو چکے ہیں لیکن وہ بہت چھوٹا سا مجموعہ ہے، جو ضروریات کے لیے کافی نہیں مگراس کے مطالعہ سے کم از کم یہ تو معلوم ہوجا تا ہے کہ معاملات کی جتنی نئی صورتیں ہیں ان سب کے احکام فقہاء کے کلام میں موجود ہیں کیونکہ وہ حضرات کلیات ایسے مقرر فرما گئے ہیں کہ انہیں سے نئی صورتوں کے احکام نکل سکتے ہیں۔

(الإفاضات ٩٧٩ مهم تاكمهم كلمة الحق الها)

### بال

### قياس كابيان

## قياس كى تعريف اوراس كى حقيقت

فقه میں قیاس کے بیمعنی ہیں کہ:

"ایک حکم کومنصوص سے غیر منصوص کی طرف باشتراکِ علت متعدی کرنا" سویہ حکم رائے کا نہیں ہے بلکہ نص کا ہے، ہال اس میں علت کا تلاش کرنا جس کی وجہ سے وہ حکم منصوص رائے کا نہیں ہے بلکہ نص کا ہے، ہال اس میں علت کا تلاش کرنا جس کی وجہ سے وہ حتی منصوص کی طرف متعدی کیا گیا، بیاجتہا دسے ہوا ہے، یہ حقیقت ہے قیاس کی۔

(وعظ الصالحون ص ۲۰۰۰)

### قیاس شرعی اوراجتها دواستنباط کورد کرنا بوری امت کو گمراه کهناہے

قیاس شرعی کو حرام کہنا تمام امت کی تصلیل ہے کیونکہ ائمہ مجتمدین کے تمام فتو ہے کو تتاج کر کے دیکھے اس میں زیادہ حصہ قیاسات واجتہا دات ہی کا ہے ان کو گراہ کہنا تمام امت کو گراہ کہنا ہے،خود صحابہ کود کیھئے زیادہ ترفتو ہے قیاس ہی پربٹنی ہیں،البتہ وہ قیاس نصوص پربٹنی ہے،آج کل تارکین تقلید میں بھی اس رنگ کے لوگ ہیں اور بکثر ت دیکھا جاتا ہے کہ ان لوگوں میں بڑی جرائت ہوتی ہے بے دھڑک بدون سوچ سمجھے جو چاہتے ہیں فتو ہے دے بیٹھتے ہیں،خودان کے بعضے مقتداؤں کی باوجود تبحر ہونے کے بیٹھالت ہے کہ جس وقت قلم ہاتھ میں لے کر چلتے ہیں دوسری طرف نہیں دیکھتے،سب سے عجیب بات بیہ ہے کہ خالف کے ادلہ کوفل کرتے ہیں گران کا جواب تک نہیں دیتے ،بعض کے وسیع النظر ہونے میں کے دالہ کوفل کرتے ہیں گران کا جواب تک نہیں دیتے ،بعض کے وسیع النظر ہونے میں

شک نہیں مگر نظر میں عمق نہیں۔

ایک ظریف نے بیان کیا تھا کہ تبحر کی دوسمیں ہیں ایک کد و تبحر اور ایک مجھلی تبحر، کد وسارے دریا میں پھرتا ہے مگر اوپر اوپر اور مجھلی عق میں پہنچتی ہے توان لوگوں کا تبحر ایسا ہے جیسے کدو تبحر کہ اوپر اوپر پھرتے ہیں اندر کی کچھ خبر نہیں۔

(الافاضات اليومية جاص٥٠٣٠)

### قیاس اوررائے کا فرق

قیاس میں اور اس رائے میں جس کی فدمت کی جاتی ہے گئ طرح سے فرق ہے ایک میں کو تات ہے گئی طرح سے فرق ہے ایک میں کہ قیاس سے اس وقت کام لیا جاتا ہے جب کسی چیز میں حکم منصوص موجود نہ ہو، اور اگر کو کئی نص خبر احاد کے درجہ میں بھی موجود ہوتو اس سے کام نہیں لیا جاتا نص ہی پڑمل کیا جاتا ہے۔

(وعظ الصالحون)

### قیاس مُظهر موتاہےنه که مُثیبت

فقہاء قیاس کو صرف مُظہر کہتے ہیں مثبت نہیں کہتے، یعنی فقہاء کہتے ہیں کہ قیاس اس حکم کو ظاہر کرتا ہے جو چھپا ہوا تھا، اصل حکم نص کا ہے جو مقیس علیہ کے بارے میں ظاہر نہ تھا، کیونکہ نص اس کے بارے میں نازل ہی ہوئی ہے اور مقیس کے بارے میں ظاہر نہ تھا، مگر در حقیقت ثابت تھا کیونکہ اس میں بھی حکم کی علت موجود تھی اس کو ان کے قیاس نے ظاہر کردیا، تو حکم دراصل نص کا ہے قیاس نے کوئی نیا تھم ایجا نہیں کیا۔

(وعظ الصالحون ص٠٣)

# قیاس اور دلائل ظنیه کااعتبار کیوں کرتے ہو

# جب كقرآن ميں اس كى مذمت آئى ہے؟

سوال: قرآن مجيد كاس آيت مين طن وقياس كى مَدمت آئى ہے إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُعُنِيىُ مِنَ الْحَقِّ شَيئاً (پااسوره يونس آيت ٣٦) يعنى ظن افادة حق ميں بالكل ہى كافى نہيں اور مجوزين قياس خود قياس كوظنى كہتے ہيں۔

جواب: جوابظن سے مراد مطلق ظن نہیں ورنداولاً بیآ بت ان احادیث کے معارض ہوگی جن سے قیاس کا جواز ثابت ہے۔

ثانیاا کثر احادیث اخباراحاد ہیں اور اخباراحاد مفیرِطن ہوتی ہیں اور بعض احادیث جومتواتر ہیں ان میں بھی اکثر جمتمل وجوہ متعددہ ہیں ان میں سے ایک کی تعیین وتر جیج خوذ ظنی ہوگی تولازم آوے گا کہ نعوذ باللہ حدیث پر بھی عمل جائز ندر ہے اور دونوں امر باطل ہیں، پس طن سے مراد مطلق ظن نہیں ہے بلکہ آیت میں طن سے مراد زعم بلاد کیل ہے، چنانچ ایک مقام پرحق تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَقَالُوا مَاهِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنِيَا نَمُوتُ وَنَحْيىٰ وَمَا يُهُلِكُنَا إِلَّاالدَّ هُرُومَا لَهُمُ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ. (سوره جاثيه بِـ ٢٥ آيت ٢٢)

(ترجمہ) اور کفار نے کہا کہ ہماری صرف یہی دنیا کی حیات ہے ہم میں کوئی مرتا ہے کوئی پیدا ہوتا ہے اور ہم کوتو صرف زمانہ ہلاک کرتا ہے حالانکہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں صرف ان کاظن ہی ظن ہے اور یقینی بات ہے کہ کفار کے پاس اس عقیدہ میں کہ دہر (زمانہ) فاعل ہے دلیل ظنی اصطلاحی نہ تھی بلکہ مخض ان کا دعوی بلا دلیل تھا اس کوظن فر مایا دہر (زمانہ) قاعل ہے دلیل ظنی اصطلاحی نہ تھی بلکہ مخض ان کا دعوی بلا دلیل تھا اس کوظن فر مایا اسی طرح اوپر کی آیت میں مراد ہے۔

(الاقتصاد فی بحث التقلید والاجتہادی ۲۵۰۷)

# حدیثوں میں جبرائے اور قیاس کی مذمت آئی ہے تواس کو کیوں کرتے ہو؟

سوال: احادیث میں دین کے اندررائے لگانے کی مذمت آئی ہے اور رائے عین قیاس ہے اس ناجائز ہوا۔

(جواب) رائے سے مراد مطلق رائے ہیں ورندان احادیث سے معارضہ لازم آئے گا جو (الاقتصاد کے) مقصد اول میں اثبات جواز قیاس میں گذر چکی ہیں بلکہ وہ رائے مراد ہے جو کسی دلیل شرعی کی طرف متندنہ ہو محض تخیین عقلی ہوجسیا کہ اس حدیث میں مذکور ہے:

عن على انه قال لوكان الدين بالرأى لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح اعلاه.

(اخوجہ ابوداؤد تیسیر الوصول الی جامع الاصول مطبوعہ کلکتش ۲۹۱ کتاب الطہارۃ باب سادی۔)

(ترجمہ) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر دین کامدار
رائے پر ہوتا تو موزہ کے بنچ کی جانب بنسبت اوپر کی جانب کے سے کی زیادہ ستی تھی لیکن میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کواویر کی جانب مسے کرتے دیکھا۔

(روایت کیااس کوابوداؤدنے)

بخلاف رائے مجہدین کے کہوہ دلیل شرعی کی طرف متندہوتی ہے اور خود صحابہ رضی اللہ عنہم سے اس رائے کا استعال قولاً و فعلاً ثابت ہے چنانچہ (الاقتصاد کے) مقصد سوم کی حدیث پنجم میں حضرت عمرضی اللہ عنہ کا یہ قول اِنسی ادی ان تامر بجمع القرآن اور

### <del>\</del>

حضرت ابوبکررضی الله عنه کایقول رأیت فی ذلک الذی رآی مع ترجمه گذر چکاہے جس سے استعمال قولی فعلی دونوں ظاہر ہیں کہ رائے کو اپنی طرف زبان سے بھی منسوب فرمایا اور اس رائے کے مقتصیٰ پر کہ (وہ رائے ) قرآن کو جمع کرنا ہے ، ممل بھی فرمایا۔ (الاقتصادی ۱۵۸)

# قیاس کیوں معتبر ہے جب کہ قیاس توابلیس نے بھی کیا؟

سوال: قیاس کی ندمت میں بعض سلف کا قول ہے اول من قساس السلس تعنی اول جس نے قیاس کیا ہے وہ ابلیس تھا، اس سے معلوم ہوا کہ دین میں قیاس کرنا حرام ہے۔

جواب ) قیاس سے مراد طلق قیاس نہیں ہے در نہ احادیث مجوز ہوتا سے مراد طلق قیاس نہیں ہے در نہ احادیث مجوز ہوتا ہی ساتھ جومقصداول میں مذکور ہو چکیس معارضہ لازم آئے گا بلکہ ویساہی قیاس مراد ہے جیسا اس واقعہ میں ابلیس نے کیا تھا یعنی نصق قطعی الثبوت قطعی الدلالة کو قیاس سے رد کر دیا سوایسا قیاس بلاشبہ حرام بلکہ کفر ہے ، بخلاف قیاس مجتهدین کے کہ (وہ) توضیح معانی نصوص کے لئے ہوتا ہے۔

لئے ہوتا ہے۔

### حرام قیاس اور ناجائز رائے

بعض قیاس کوحرام کہا جاسکتا ہے جسیا ابلیس نے کیا تھا۔۔۔نص کے مقابلہ میں ورنہ قیاس شرعی کوحرام کہا جاسکتا ہے جسیا ابلیس نے کیا تھا۔۔۔نص کے مقابلہ میں ورنہ قیاس شرعی کوحرام کہنا تمام امت کی تصلیل (گمراہ کہنا) ہے، کیونکہ تمام انگہ مجتہدین کے تمام فقاوی کو جمعے کر کے دیکھئے، اس میں زیادہ حصہ قیاسات واجتہا دات ہی کا ہے،خود صحابہ کو دیکھئے، زیادہ تر فقاوی قیاس ہی پرمنی ہیں، البتہ (خود) وہ قیاس نصوص پرمنی ہے۔ دیکھئے، زیادہ تر فقاوی قیاس ہی پرمنی ہیں، البتہ (خود) وہ قیاس نصوص پرمنی ہے۔ (الافاضات الیومیٹی ۲۲۳ میں)

### <del>\</del>

جس رائے کو خل دینے سے نع کیا جاتا ہے اور جس کی ندمت ہے وہ وہ ہے کہ وحی سے قطع نظر کر کے اس کو متبوع قرار دے لیا جائے اور اس کو دین میں کافی سمجھا جائے اور فقہاء کا قیاس اس طرح کانہیں ہے۔

(وعظالصالحون ص٠٣)

### اہل الرائے کا مصداق

اہل رائے کی حالت یہ ہے کہ نص صرح اور قطعی میں بھی تاویل کر لیتے ہیں، مگررائے کوچھوڑ نانہیں چاہتے (یعنی نص کے ہوتے ہوئے بھی قیاس کر لیتے ہیں) (وعظ الصالحون ص۳۰)

## امام ابوحنیفه اہل الرائے ہیں ہیں

کونکہ) امام ابوحنیفہ قیاس اس وقت کرتے ہیں جب کوئی حدیث موتوف یعنی اثر (صحابی کا فرمان) بھی نہ ملے۔اور دیگرائمہاس کی چندال ضرورت نہیں سمجھتے وہ حدیث موتوف (صحابی کے فرمان) برقیاس کورانچر کھتے ہیں۔

(الصالحون ٢٨)

امام صاحب حدیث ضعیف پر بھی قیاس کو مقدم نہیں رکھتے ، جو شخص حدیث ضعیف کو بھی قیاس پر مقدم رکھے وہ کس قدرعامل بالحدیث ہے (اس کو اہل الرائے کیوں کر کہہ سکتے ہیں)۔

(حسن العزيز ص١٥٧٣ج٩)

# <u>د</u>ات

# اجتهادی اختلاف کابیان فرشتوں کے درمیان اجتهادی اختلاف ملائکہ بھی اجتہاد کرتے ہیں

واقعهٔ حدیث 'القات التائب من الذنب '' میں ملائکہ رحمت وعذاب کے درمیان اختلاف یا تواس کی معصیت کے غلبہ کے اثر کی وجہ سے تھا یااس کی توبہ ہی میں اختلاف تھا،اس لئے ملائکہ نے اجتہاد کیا، جوفیصلہ کے وقت ایک غلط بھی ثابت ہوا۔

اس سے بیجھی معلوم ہوا کہ ملائکہ بھی اجتہاد کرتے ہیں اوران کا اجتہاد غلط بھی ہوتا ہے، اور بیجھی معلوم ہوا کہ ملائکہ کو بعض اوقات قواعد کلیہ بتادیئے جاتے ہیں، جب ہی تو ان کواجتہاد کی نوبت آئی۔

### (ذكرالرسول بهلحوظات جديد ملفوظات ص٠٤)

إعن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عيله وسلم: التائب من اللذنب كمن لا ذنب له ، مرواه ابن ماجه والبيهقى فى شعب الايمان (مشكوة شريف ص٢٠٦) عن أبى سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فى بنى إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين إنسانا... إلى قول النبى صلى الله عليه وسلم فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب الخر( بخارى وسلم ، مشكوة شريف ٢٠٣)

# انبیاء میہم السلام کے درمیان اجتہادی اختلاف اورایک کی دوسرے پرتر جیح

وَ دَاؤِ دَ وَسُلَيْمِنَ إِذُيكُكُمنِ فِي الْحَرُثِ الآية (سوره انبياء با)

(ترجمہ وقفیر) اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے قصہ کا تذکرہ کیجئے جب کہ دونوں حضرات کسی کھیت کے بارہ میں فیصلہ کرنے گئے جب کہ اس کھیت میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت جابڑیں اور اس کو چرگئیں ، اور ہم اس فیصلہ کو جولوگوں کے متعلق ہوا تھا دیکھ رہے تھے ، سوہم نے اس فیصلہ کی آسان صورت کی سمجھ سلیمان کو دیدی ، اور یوں ہم نے دونوں ہی کو حکمت اور علم عطافر مایا تھا، یعنی داؤدعلیہ السلام کا فیصلہ بھی خلاف شرع نہ تھا۔

مقدمہ کی صورت بیتھی کہ جس قدر کھیت کا نقصان ہوا تھا، اس کی لاگت بکریوں کی قیمت کے برابرتھی ، داؤدعلیہ السلام نے ضان میں کھیت والے کووہ بکریاں دلوادیں اوراصل قانون شرعی کا بھی یہی مقتضی تھا جس میں مدعی یا مدعی علیہ کی رضا شرط نہیں ، مگر چونکہ اس میں بکری والوں کا بالکل ، ہی نقصان ہوتا تھا اس لئے سلیمان علیہ السلام نے بطور مصالحت کے جو کہ موقوف تھی تراضی جانبین پر بیصورت جس میں دونوں کی سہولت اور رعایت تھی تجویز فرمائی کہ چندروز کے لئے بکریاں تو کھیت والے کودے دی جائیں کہ ان کے دودھ وغیرہ سے اپنا گذر کرے اور بکری والوں کووہ کھیت سپر دکیا جائے کہ اس کی خدمت آبیا ثبی وغیرہ سے کریں ، جب کھیت پہلی حالت پر آجائے ، کھیت اور بکریاں اپنے مالکوں کودے دی حائیں ، کذا فی الدر المنثور۔

پس اس ہے معلوم ہو گیا کہ دونوں فیصلوں میں کوئی تعارض نہیں کہ ایک کی صحت دوسرے کی عدم صحت کو مقتضی ہو، اس لئے گلا اُ آئینا حُکُمًا وَّعِلُمًا بِرُ هادیا۔
(بیان القرآن سورہ انبیاء پ اس ۲۵۳۳)

## انبياء يهم السلام كفهم ميس اختلاف

حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فیصلہ سنا، فرمایا کہ میری رائے اس میں دوسری ہے، دریافت کیا گیا کہ آپ کی رائے کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے نزدیک یوں فیصلہ ہونا چاہئے کہ بکریوں والا اس کھیت کی خدمت کرے یہاں تک کہ کھیت اسی حالت پر آجائے جس حالت پر پہلے تھا اور اس مرت میں کھیت والا اس کی بکریوں سے نفع اٹھا وے، جب کھیت اصلی حالت پر آجائے تو بکریوں والے کو اس کی بکریاں واپس دلادی جائیں اور کھیت والے کو کھیت والے کو کھیت والے کو کھیت والے کہ کھیت والے کہ کے کہ کہ کہ کا گیا۔

تواللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس مقدمہ کا فیصلہ حضرت سلیمان کو سمجھا دیا، جس سے انبیاء کی فہم میں بھی اختلاف ثابت ہوا، باوجود یکہ دونوں صاحب علم وصاحبِ نبوت اور صاحب حکمت تھے مگریہاں بوجہ وہب کے فرق ہوانہ بوجہ تقوی کے کیونکہ وہب مقید باقیود نہیں ہوتا، دوسر سے انبیا علیہم السلام سب صاحب تقوی ہوتے ہیں بہر حال نصوص سے یہ بات ثابت ہے کہ تقوی اور وہب سے علم میں زیادتی ہوتی ہے۔

(الارتياب والاغتياب ملحقه اصلاح اعمال ص ۵۱۷)

### حضرت موسى وبارون عليهاالسلام كااجتهادى اختلاف

قَالَ يَهْرُونَ مَامَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّواْ اَلاَّتَبَعِنِ اَفْعَصَيْتَ اَمُوِیُ الآية (پ٢١سورهط)

(ترجمه وقسير) (اورموسی عليه السلام نے کہا) اے ہارون جبتم نے ان کوديکھا تھا کہ يہ بالکل گمراہ ہوگئے (یعنی ان کی قوم بنی اسرائیل) اور نصیحت بھی نہیں سنی تو اس وقت تم کومیرے پاس چلاآنے کومیرے پاس چلاآنے چاہئے تھا تا کہ ان لوگوں کو اور زیادہ یقین ہوتا کہتم ان کے تعلی کونہایت ناپیند کرتے ہواور نیز ایسے باغیوں سے قطع تعلقات جس قدر زیادہ ہو بہتر ہے ،سوکیا تم نے میرے کہنے کے خلاف کیا کہ میں نے کہا تھا لا اَتَّابِع سَبِیْلَ الْمُفْسِدِیْن۔

فائده: مقام كاحاصل بيدے كديبال دواجتهاد بيں۔

ایک بیر کہ ترک مساکنت ( لیمنی ہارون علیہ السلام کا بنی اسرائیل کے ساتھ نہ ٹھہر نا اوران کو چھوڑ کرموسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جانا ) زیادہ نافع تھی۔

دوسرایه که ترک مساکنت زیاده مضرکھی۔

موسیٰ علیه السلام کا ذہن اجتہاداول کی طرف گیا اور ہارون علیه السلام کا ذہن دوسرے اجتہاد کی طرف گیا۔ (بیان القرآن سسس کے کسورہ طاب ۱۲)

(حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں ) اگر کسی کو خلجان ہو کہ جو خطا تاویل سے ہو ( یعنی خطاء اجتہادی ہو ) وہ اس قدر دارو گیر کے قابل نہیں۔

جواب بیہ ہے کہ جس قدر فہم وخصوصیت زیادہ ہوتی ہے اس پر ملامت زیادہ ہوتی ہے اور اسی جگہ سے کہ جس قدر فہم وخصوصیت زیادہ ہوتی ہے اور اسی جا اور اسی جا اور اسی جا اور اسی جا در اسی جست کہا گیا ہے حسن اور حاصل اس کا یہ ہوتا ہے کہ تم نے زیادہ غور سے کیوں نہیں کام لیا، تو یہ آدم علیہ السلام کے عین کمال اور ان کی مقبولیت کی دلیل ہے۔

(بیان القرآن ص ۲۲ جا بقرہ پ ا

# رسول الله عليسة كي اجتهادي لغزش برآب كواطلاع

عَبَسَ وَتَوَلِّي أَنُ جَاءَهُ الْأَعُمِيٰ الآيه (پ٣ سور هُبس)

ان آیات میں آپ کی اجتہادی لغزش پر آپ کو مطلع کیا گیا ہے، منشاءاس اجتہاد کا یہ تھا کہ بیا مرتومتیقن اور ثابت ہے کہ (کسی بھی معاملہ میں ) اہم مقدم ہوتا ہے (غیراہم پر اس بناپر ) آپ نے کفر کی اشدیت (یعنی کفر کی تخق ) کوموجب اہمیت سمجھا، جیسے دو بیاریوں میں ایک کوہیے نہ اور دوسرے کوز کام ہے توصاحب ہیضہ کاعلاج مقدم ہوگا۔

اور الله تعالی کے اس ارشاد کا حاصل میہ ہے کہ اشتد ادمرض (یعنی مرض کی تختی اور زیادتی) اس وقت موجب اہمیت ہے، جب مریض علاج کا مخالف نہ ہو، ور نہ طالب علاج ہونا موجب اقد میت واہمیت ہوگا گومرض خفیف ہو(یعنی جوعلاج کا طالب ہوگا وہی ہر لحاظ سے مقدم اور اہم ہوگا)

(بیان القرآن ۲۵۸ج ۲ سوره عبس پ۳۰)

(سورہ عبس) میں ان نابینا صحابی یعنی ابن ام مکتوم کے واقعہ میں ان دونوں موقعوں کا ذکر فر مایا، اور ان دونوں موقعوں میں سے جس موقع میں نفع کی زیادہ امیر تھی اس کور جیے دی گئ ہے، یعنی سورہ عبس میں ایک تو اس موقع کا ذکر ہے جوموقع کفار کی تبلیغ کا تھا، کیونکہ کفار کے بعض سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے ان کو اصول (تو حید رسالت) کی تبلیغ کی ضرورت تھی تو گوہ موقع اصول کی تبلیغ کا تھا مگر وہاں نفع یقینی نہ تھا۔

اور دوسراموقع ان نابینا صحابی کوتبلیغ کا تھااور بیموقع فروغ (مسائل) کی تبلیغ کا تھا، مگریہاں مخاطب کے نفع کا یقین تھا، اس لئے ان نابینا صحابی کی تبلیغ کوان کفار کی تبلیغ کر یہاں مخاطب کے نفع کا یقین تھا، اس لئے ان نابینا صحابی کی تبلیغ کوان کفار کی تبلیغ کرتر جیجے دی گئی۔

(الا فاضات اليومينهم جزءاول ٢٧ و٧٧)

## نبى كريم عليسك اور صحابه كے در ميان اجتهادى اختلاف

حضرت عمرضی الله عنه نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه کو بشارت سے روک دیا، اور بیرو کنا عندالله مقبول رہا، حالانکہ حضرت عمرضی الله عنه کی رائے کو قول رسول صلی الله علیہ وسلم پرتر جیے نہیں ہوسکتی ، مگران کے ذوق اجتہا دی نے ہی بتادیا تھا کہ یہ بشارت نظم دین میں کُل ہوگی اور باوجود۔۔۔۔ابو ہریرہؓ کے دلیل پیش کرنے کے اس شدومد سے تردید کی کہ ان کو دھا دے کرگرا بھی دیا اور حضور صلی الله علیہ وسلم کے مزد کیک حضرت عمر مجرم کیوں نہیں بیسارا قصہ پیش ہوا تو حضور صلی الله علیہ وسلم کے مزد کیک حضرت عمر مجرم کیوں نہیں ہوئے؟ اس قصہ سے اجتہا دکا بدیہی ثبوت ماتا ہے۔ ا

حضرت عمرض الله عند کامشوره درباب بشارت یا حضرت علی کرم الله وجه کا بادوجود صدورتکم نبوی درباب اجراء حد زنا ایک جارید کے زچہ ہونے کی وجہ سے قبیل حکم میں التواکرنا (لیعنی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک باندی زنا کی مرتکب ہوئی بچہ بھی پیدا ہوا، ابھی وہ حالت نفاس میں تھی، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت علی گواس پرحدِ زنا کوڑے لگانے کا حکم دیا، حضرت علی گشریف لے گئے، معلوم ہوا کہ وہ حالت نفاس میں ہے، اپنے اجتہاد سے حضرت علی شریف لے گئے، معلوم ہوا کہ وہ حالت نفاس میں ہے، اپنے اجتہاد سے حضرت علی نے یہ مجھا کہ اگر ابھی حدجاری کروں گا تو شاید سے مرجائے، اور نفاس کی مدت ختم ہونے کے بعد کوڑے لگاؤں تو شاید نے جائے، اس بنا پر صرح حکم کے باوجود کوڑے لگائے کو ملتو کی فر مادیا اور رسول الله علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی، آپ نے اس بات کو پند فر مایا) حضور کا اس کو پند فر مانا خودا حادیث صحیحہ میں اطلاع دی، آپ نے اس بات کو پند فر مایا) حضور کا اس کو پند فر مانا خودا حادیث صحیحہ میں اطلاع دی، آپ نے اس بات کو پند فر مایا) حضور کا اس کو پند فر مانا خودا حادیث صحیحہ میں افعال دسول الله صلی الله علیہ وسلم یاعمر ماحملک علی مافعلت ؟قال یاد سول الله صلی الله علیہ وسلم یاعمر ماحملک علی مافعلت ؟قال یاد سول الله صلی الله علیہ وسلم یاعمر ماحملک علی مافعلت ؟قال یاد سول الله صلی الله علیہ وسلم یاعمر ماحملک علی مافعلت ؟قال یاد سول الله علیہ وسلم یاعمر ماحملک علی مافعلت ؟قال یاد سول الله علیہ وسلم یاعمر ماحملک علی مافعلت ؟قال یاد سول الله علیہ وسلم یاعمر ماحملک علی مافعلت ؟قال یاد سول الله علیہ وسلم یاعمر ماحملک علی مافعلت ؟قال یاد سول الله علیہ وسلم یاعمر ماحملک علی مافعلت ؟قال یاد سول الله علیہ وسلم یاعمر ماحملک علی مافعلت ؟قال یاد سول الله علیہ وسلم یاعمر ماحملک علی مافعلت ؟قال یاد سول الله علیہ وسلم یاعمر عاصملک علی مافعلت ؟قال یاد سول الله صلی الله علیہ وسلم یاعمر عاصم کا سول الله علیہ وسلم یاعمر عاصم کا علیہ وسلم یا میں میں کا سول الله علیہ وسلم یاد مورد کی اس کی علیہ وسلم کی کو سول الله علیہ وسلم کو سول الله علیہ وسلم کو سول کو سول الله علیہ وسلم کو سول الله علیہ وسلم کو سول کو سول الله علیہ وسلم کو سول الله علیہ وسلم کو سول کو سول کو سول کو سو

ل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياعمر ماحملك على مافعلت ؟قال يارسول الله بابى انت وامى ابعثت اباهريرة بنعليك من لقى يشهد ان لا الله الاالله مستيقنا بها قلبه ، بشره بالجنة ؟ قال نعم قال فلا تفعل الخ (رواه مسلم ،مشكواة شريف ص ١٥)

### صحابه كے درمیان اجتہادی اختلاف

عن ابن عمر قال قال النبى صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب لا يصلين احد العصر الافى بنى قريظه فادرك بعضهم العصر فى الطريق فقال بعضهم لا نصلى حتى ناتيها وقال بعضهم بل نصلى لم يرد منا ذالك فذكر ذالك للنبى صلى الله عليه وسلم فلم يعنف احداً منهم

(بخاری جلد ثانی مصطفائی ص ۵۹۱)

ترجمہ: بخاری میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے یوم الاحزاب میں صحابہ سے فرمایا کہ عصر کی نماز بنی قریظہ میں پہنچنے سے ادھر کوئی نہ پڑھے اور بعض صحابہ کوراہ میں عصر کا وقت آگیا تو باہم رائے مختلف ہوئی بعض نے تو کہا کہ ہم نماز نہ پڑھیں گے جب تک کہ ہم اس جگہ نہ پہو نچ جا ئیں اور بعض نے کہا کہ نہیں ہم تو نماز پڑھیں گے، رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب نہیں (بلکہ مقصود تا کید ہے، جلدی پہنچنے کی کہ ایسی کوشش کرو کہ عصر سے قبل وہاں پہنچ جاؤ) پھر یہ قصہ آپ کے حضور میں ذکر کیا گیا آپ نے کسی پڑھی ملامت وسرزش نہیں فرمائی۔

منطقہ اس واقعہ میں بعض نے قوۃ اجتہادیہ سے اصلی غرض سمجھ کر جو کہ احد الوجہیں اس محمد کر جو کہ احد الوجہین اس محمد کی کہتم نے ظاہر لفظوں کے خلاف کیوں عمل کیا اوران کو بھی عمل بالحدیث کا تارک نہیں قرار دیا۔

(الاقتصاد في بحث التقليد والاجتهادص١٥،١٥)

# فروعی مسائل میں صحابہ میں اختلاف کیسے اور کیوں ہوا؟

آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعدوقائع قدیمہ میں چونکہ ایک سحانی کوکوئی صحابی کوکوئی صحابی کوکوئی صحابی کوکوئی صحابی کوکوئی مدیث نہ کیجی میں خلطی ہوئی ، یا کسی قرینہ سے

تاویل کی، یاطریق روایت کومقدوح سمجھا اور دوسرے صحابی کا حال اس کے خلاف ہوا، اور وقا کئع حادثے میں قیاس دونوں کے مختلف ہوئے، اور صاحب وحی سے بوچھنا ممکن نہ تھا،ان وجوہ سے ان میں بعض فروع میں اختلاف پیدا ہوا۔

(امدادالفتاوي ۲۹۵ج۵)

### مشاجرات صحابه كي بنياد بهي اجتهادي اختلاف تقا

فرمایا: مجھ کواپنے دوسرے نکاح کے قصہ سے حضرت علیؓ اور حضرت معاویہؓ کے مشاجرات کی حقیقت معلوم ہوگئی۔

حضرت والانے دوسرا نکاح کیا تھا، اور ضرتین (یعنی دونوں ہیویوں) میں کچھ مناقشات پیش آئے تھے، میں نے دکھولیا کہ یوں بھی ہوسکتا ہے کہ دونوں شخصوں کی دین حالت اچھی ہو مگر پھر بھی مناقشے پیش آئیں، اس کی صورت توبہ ہے کہ ہوں تو دونوں دین میں کامل مگر پھر بھی اجتہاد میں اختلاف ہوتا ہے اس لیے مشاجرے (اختلافات اور جھگڑے) پیش آ جاتے ہیں۔ اور پھر دوسرے نے والے بھی غلطی میں ڈال دیتے ہیں، اور بہ بھگڑے) پیش آ جاتے ہیں۔ اور پھر دوسرے نے والے بھی غلطی میں ڈال دیتے ہیں، اور بہ بات کہ اس سے (لیمنی لوگوں کے کہنے سننے سے) بالکل تا تر نہ ہومشکل ہے، بعض وقت کوئی بات ہوتی ہے تو حد شری کے اندر مگر سجھنے میں غلطی ہوئی ہے اس وجہ سے اختلاف ہوتا ہے، بعض حیح خبر سناتے ہیں مگر اس کا منشاء (اور سبب) نہیں معلوم ہوتا کیا ہے، اور کس موقع پر کہا تھا حالا نکہ بنفسی کسی میں نہیں ہوتی مگر پھراختلاف ہوتا ہے۔

(حسن العزيز ١٤٧٣م مطبوعه تفانه جعون)

# کاملین ومشائخ سے بھی اجتہادی خطا ہوسکتی ہے

### <del>+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1</del>

(ترجمه) اوراپنے بھائی (حضرت ہارون علیہ السلام) کا سر پکڑ کران کواپنی طرف تھسٹنے لگے۔

(فائدہ)روح میں ہے کہ (موسیٰ علیہ السلام کو) بیر گمان ہوا کہ انہوں نے روکنے میں کوتا ہی کی۔

میں کہتا ہوں کہ حالانکہ کوتا ہی نتھی ،اس سے معلوم ہوا کہ کاملین سے خطاء اجتہادی ہوسکتی ہے،تو شیوخ غیر معصومین (اورائمہ مجتہدین) سے کیوں نیمکن ہوگی۔
(بان القرآن مسائل السلوک ص ۲۵)

### مجهدين كاختلاف كي نوعيت

دو محقق جوانتهاء درجه کے محقق ہوں بہت کم ایک بات پر منفق ہوسکتے ہیں، یہ بات طاہراً بعیدسی معلوم ہوتی ہے لیکن بالکل صحیح ہے اور یہ کچھ دین ہی پر موقوف نہیں، دنیا کی باتوں میں بھی دکھ لیجئے، کسی فن کواٹھا کر دیکھئے دو محقق کی رائے بھی موافق نہ ہوگی ، طبی مسائل میں جالینوس کی تحقیق اور ہے اور شیخ کی اور ہے، اور بقراط کی اور ہے، یہا ختلاف کیوں ہے؟

ظاہر ہے یہ سب ائمہ فن تھے اور ان کو طب کی ترقی کی کوشش تھی ، طب کے ساتھ ان کو عداوت نہ تھی پھر اس اختلاف کے کیا معنی ؟ انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ اختلاف اسی اصول پر بنی ہے کہ دومحقق کی رائے متفق نہیں ہوتی ، ائمہ ومجہدین کا اختلاف اسی قسم کا ہے۔

(حسن العزیز ص۲۳۷)

محققین کی شان اوران کی بہجان محقق ہمیشہ وسیع النظر ہوتا ہے محققین کی شان یہی ہوتی ہے کہ حقیقت کو سمجھنا جا ہے ہیں اور حقیقت کے

بہت پہلوہوتے ہیں اور احاطرسب پہلوؤں یرخدا کا کام ہے، توایک ایک پہلویر نظرجاتی ہاں گئے ایک دوسرے سے اتفاق نہیں کرتا۔

ائمہ مجتہدین کا اختلاف اس قسم کا ہوتا ہے کہ آپس میں اتنا اختلاف ہے کہ ایک صاحب ایک چیز کوفرض کہتے ہیں اور دوسرے اسی کوحرام کہتے ہیں، پیکتنا بڑااختلاف ہے، مگرساتھ ہی اس کے بیرحالت بھی انہیں کی ہے کہ امام شافعی کا ادب امام ابوحنیفہ کے ساتھ مشهور ہے۔ دیکھئے اتنااختلاف اوراتنا اتحاد محقق ہمیشہ وسیع انظر ہوتا ہے۔ (حسن العزيزص ١٩٨٢جه)

### باث

# اختلاف بين الائمه كے مختلف اسباب

وجوہ اختلاف کا احصاء مشکل ہے ، (ذیل میں اختلاف بین الائمہ کے مختلف اسباب ذکر کئے جاتے ہیں، پہلی بات تویہ جھنے کہ کسی مسلہ میں) حقیقت کے بہت سے پہلوہوتے ہیں، اور احاطہ سب پہلوؤں کا میے خدا کا کام ہے توایک ایک پہلو پرنظر جاتی ہے اس لئے ایک دوسرے سے اتفاق نہیں کرتا۔

(حسن العزیز ص ۲۳۲۲ج)

# رفع يدين ميں اختلاف كاسبب

# مقصود وعدم مقصود كيتين كي وجهه سے اختلاف

شریعت میں دوسم کی چیزیں ہیں ایک تو وہ ہیں جو مقصود ہیں اور ایک وہ ہیں جو مقصود ہیں ارائیہ ہیں گرمجمود ہیں، لین یہاں مجتبد کی ضرورت ہوگی کہ وہ تمیز کرے کہ کون مقصود ہے اور کون مقصود نہیں، یہ ہرخص کا کام نہیں، سنن میں امتیاز کرنا کہ شارع کے نزد یک مقصود کون ہے اور غیر مقصود کون ہے بیام مجتبدین کا ہے ہرخص کا کام نہیں۔

اور بھی اجتباد میں اختلاف بھی ہوتا ہے، چنا نچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع یدین ثابت ہے اور عدم رفع بھی ثابت ہے، اب یہاں مجتبدین کا اختلاف ہوا، ایک مجتبد سمجھے کہ رفع مقصود ہے اور ترک رفع جوفر مایا تو بیان جواز کے لئے ہے، مقصود نہیں اور ایک مجتبد عدم رفع کے میں کہ نماز میں سکون جا ہئے۔

رفع کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ نماز میں سکون جا ہئے۔

چنا نچے حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فر مایا کہ تہمیں چنا نے حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فر مایا کہ تہمیں

### <del>\</del>

کیاہوگیا کہ تم نماز میں (سلام کے وقت) ہاتھ اٹھاتے ہونماز میں سکون اختیار کرو، پس مقصود عدم رفع ہے اور رفع بیان جواز کے لئے فر مایا، اب جنہوں نے رفع کو مقصود سمجھا ہے تو وہ اس میں یوں کہتے ہیں کہ بیر فع جس میں منع فر مایا بیوہ نہیں ہے جورکوع میں جانے اور اس سے میں یوں کہتے ہیں کہ بیروہ رفع ہے جوسلام پھیرتے وقت کیا جاتا ہے، جیسا کہ بعض مدیثوں میں اس کی تصریح ہے کہ صحابہ جب نماز کا سلام پھیرتے تو ہاتھ اٹھا کر کہتے المسلام علیکم ورحمة الله بیممانعت حضور صلی الله علیہ وسلم نے اس برفر مائی۔

(مسلم شريف بإب الامر بالسكون في الصلوة ارا ١٨)

ہم اس بارے میں یوں کہتے ہیں کہ مانا کہ اس سے وہی رفع مراد ہے مگراس سے ایک بات تو ضرور نکلی کہ اصل مطلوب نماز میں سکون ہے اور رفع اس کے خلاف ہے پس مواقع مختلف فیہا میں بھی رفع مقصود نہ ہوگا کیونکہ وہ نماز کی اصلی حالت یعنی سکون کے خلاف ہے،اورعدم رفع چونکہ سکون کے موافق ہے اس لئے وہ مقصود ہوگا۔

ذلاف ہے،اورعدم رفع چونکہ سکون کے موافق ہے اس لئے وہ مقصود ہوگا۔

(التبلیخ ادکام المال ص ۲ ے ح کا

### أمين بالجبر وبالسرمين اختلاف كاسبب

جہاں کہیں اختلاف ہوا ہے اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ایک نے ایک چیز کو مقصور سمجھا اور ایک نے دوسری چیز کو ، مثلاً آمین کہنا ایک مجتهد کی رائے ہے کہ مقصور آمین پکار کر کہنا ہے اور اخفاء جو ہوا ہے تو وہ بیان جواز کے لئے۔

اورایک مجہدی رائے ہے کہ مقصوداخفاء ہے کیونکہ بید عاہے اور دعا میں اخفا مقصود ہے اگر پکار کر بھی کہد یا تو وہ اس لئے تا کہ معلوم ہوجائے کہ آپ بھی آمین کہا کرتے ہیں جیسے بھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حکمت سے سر سی نماز میں ایک آیت پکار کر بڑھ دی ہے تعلیم کی غرض سے ، ایک مجہد کی رائے یہ ہے اور ۔۔۔ ایک کی وہ رائے ۔۔۔ یہ

اختلاف کا ہے سے ہوا؟ اس وجہ سے کہ ایک نے ایک چیز کومقصود سمجھا اور دوسرے نے دوسری چیز کومقصود سمجھا اور دوسرے نے دوسری چیز کو، اگراس کو پیش نظر رکھا جائے تو آپس میں لڑائی جھگڑ ہے، کا خاتمہ ہوجائے۔ بس میراز ہے اختلاف مجتهدین کا،اس بناپرتمام افعال میں اختلاف ہوا ہے۔

(احكام المال التبليغ ص٤١، اشرف الجواب ٢٥٠٥ ج٦)

اختلاف احادیث کی صورت میں مجتهدین کے نزدیک اصل یہ ہے کہ ایک حدیث کو ذوق سے اصل قرار دیتے ہیں ،اوریہی ذوق اجتهاد ہے ،اور بقیہ احادیث کواس کی طرف راجع کرتے ہیں ، یاان کوعوارض پرمحمول کرتے ہیں۔

(الکلام الحن ص ۲۷)

# قواعد شرعيه كے اجتماع واز دحام اور صحیح انطباق

### نه ہونے کی وجہ سے اختلاف

بعض اوقات قو اعدفقہ یہ کسی خاص واقعہ میں متعارض ہوجاتے ہیں ، ایک عالم کی نظر ایک ضابطہ پر ہوتی ہے ، دوسرے کی نظر دوسرے ضابطہ پر ہوتی ہے اس لئے اختلاف رائے پیدا ہونا ناگزیر ہوجا تاہے۔

اس کے بالمقابل ایک دوسراضابطرتھاجس پر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی اس وقت نظرنہ گئی وہ یہ کہ وہ کام مقدم رکھنا چاہئے جس کا نفع متوقع اور اس کے کامیاب ہونے کی

<del>\</del>

امیدزیادہ ہو بمقابلہ اس کام کے،جس کا نفع موہوم اور کامیابی کی توقع کم ہو، یہاں معاملہ ایسابی تھا کہ روساءِ مشرکین کے لئے تعلیم اصول ( یعنی عقائد کی تبلیغ ) کا اثر موہوم تھا، اور مسلمان کے لئے تعلیم فروع کا نفع یقینی،اس لئے قرآن کریم نے اس کوتر جیح دی، اور عتاب اس پر ہوا کہ آپ نے اس ضابطہ پر توجہ کیوں نہ فرمائی۔

(مجالس حكيم الامت ص ١٥٠)

### اختلاف مكان كي وجهسے مسائل ميں اختلاف

بعض وقت رائے کا اختلاف موضع کے اختلاف موضع کے اختلاف ہوسکتا ہے چنانچہ امام شافعی صاحب کا فقہ جدید اور ہے، قدیم کے منضبط کرنے کے بعد انہوں نے مصر کا سفر کیا تو بہت سے اقوال میں تغیر کرنا پڑا، جبیبا کہ فقہ جانے والوں سے پوشیدہ نہیں، اس کی وجہ پنہیں کہ سفر کرنے سے دلیلیں بدل گئیں، بلکہ وجہ بیہ کہ سفر سے لوگوں کے حالات کا تجربہ مزید حاصل ہوا جس سے بہت سے مواقع حرج کے معلوم ہوئے جو پہلے معلوم نہ تھے، پہلے حکم کچھ اور تھا اور حرج معلوم ہونے کے بعدوہ حکم بدلنا ضروری ہوا، اس طرح بہت سی رابوں میں اختلاف ہوا، غرض وجوہ اختلاف کا احصاء مشکل ہے، لوگوں نے اس کے واسطے تو اعدم مضبط ضرور کئے ہیں لیکن وہ تو اعدم چھ خابیں۔ (حسن اعزیز ص ۳۵۳ ج

### دلائل کے اختلاف سے مسائل میں اختلاف

## واقعات كاختلاف كي وجبه سے احكام ميں اختلاف

مسائل اجتهادیہ ظنیہ میں اختلاف دوطرح سے ہوا ہے، ایک دلائل کے اختلاف سے جیسے خفی شافعی میں قرائت فاتحہ خلف الامام کے مسئلہ میں۔

دوسرے واقعات یا عوارض کے اختلاف سے جیسے امام صاحب اور صاحبین میں

نکاح صائبات کے مسکلہ میں کہ جن کو تحقیق ہوا کہ وہ اہل کتاب میں سے ہیں انہوں نے اس نکاح کو جائز رکھا اور جن کو تحقیق ہوا کہ وہ اہل کتاب میں سے نہیں انہوں نے اس نکاح کو ناجائز رکھا ،مگر اس واقعہ کی تحقیق میں اختلاف ہوگیا کہ آیا وہ کتابی ہیں یا غیر کتابی اس لئے فتو کی میں اختلاف ہوا۔

یا حنی شافعی میں تعیین سورت فی الصلوۃ کے مسئلہ میں کہ امام شافعی نے عمل کو منقول عن الشارع دیکھ کراس کو جائز کہا اور امام صاحب نے عارض اعتقادیا ایہام اعتقاد وجوب حالاً یا مالا پرنظر کر کے (یعنی فی الوقت یا آئندہ لوگ اس کو واجب نہ سمجھنے لگیس اس وجہ سے) اس کو کروہ فرمایا۔

(افادات اشر فیدرمسائل سیاسیم ۵) اس کو کروہ فرمایا۔

### اختلاف فهم كي وجه سے اختلاف

اختلاف بھی اختلاف فہم کی وجہ سے ہوتا ہے تو گوشریعت اور وہی ایک ہے مگر علماء میں اس اختلاف فہم سے اختلاف ہوسکتا ہے، اور ایسا اختلاف آج ہی نہیں ہے بلکہ سلف میں بھی ہوا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسر ہے صحابہ میں مانعین زکو ہ کے بارہ میں اختلاف ہوا کہ ان سے لڑنا چاہئے یا نہیں؟ صحابہ کی رائے بیتی کہ اس وقت لڑنا خلاف مصلحت ہے لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی رائے پر جمے ہوئے تھے، آپس میں خلاف مصلحت ہے لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی رائے پر جمے ہوئے تھے، آپس میں گفتگو ہوئی اجھا خاصہ مناظرہ ہوگیا۔

لیکن ان کامناظرہ آج کل کاسامناظرہ نہ تھا کہ ہر شخص کی بینیت ہوتی ہے کہ دوسرےکولا جواب کردول،ان کی نیت بیتی کہ بحث کرنے سے تق واضح ہوجائے خواہ کسی کی طرف ہو چنانچید دونوں فریق نے گفتگو کی اورغور کیا جس سے حق واضح ہو گیا اور دونوں قبال پر متفق ہو گئے ،حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ ایک طرف تھے اور تمام حضرات ایک طرف، کثر ت رائے پر فیصلنہیں ہوا، دونوں فریق حق کے طالب تھے اور جانتے تھے کہ حق وہ ہے جو وحی سے

ثابت ہو، دونوں نے غور کیا اور سوچ کروجی کا حکم نکال لیا اور اسی کوسب نے مان لیا محض رائے سے فیصلہ بیس کیا، وہ لوگ خدا کے احکام کے تبع تنصابی رائے کے تبعی نہ تنصے۔

(وعظ الصالحون ملحقہ اصلاح اعمال ص ۲۳)

### اختلاف إحوال وطبائع كي وجهي مسائل مين اختلاف

طبیعت کا اثر فہم پر طبعاً ہوا کرتا ہے چنانچہ ایک بزرگ نے فر مایا ہے کہ امام ابوحنیفہ فیے جو پانی کے احکام میں تشدد فر مایا ہے اور امام مالک و شافعی نے تیسیر (آسانی) کی ہے اس کا منشا (وسبب) یہ بھی ہے کہ امام صاحب کوفیہ میں رہتے تھے جہاں نہر فرات جاری تھی، پانی کی کثر سے تھی اس لیے انہوں نے قتین کو ماء کثیر نہیں سمجھا۔

اورامام شافعی مکہ میں تھے انہوں نے وہاں قلتِ ماء مشاہدہ کر کے اس میں توسیع کی اور تعدین کو ماء کثیر سمجھا اور اس سے کم کولیال سمجھا۔

امام ما لکؓ مدینه میں تھے انہوں نے اور زیادہ قلت کا مشاہدہ کیا تھااس لیے انہوں نے قانتین کی قید بھی اڑا دی،صرف تغیر اوصاف پرنجاست کا مدار رکھا۔

اسی طرح امام محرر جب تک کوفہ میں رہے ' طین شارع'' کونجس کہتے رہے گر بخارا جا کر جب بیرحال دیکھا کہ وہاں برسات میں راستوں پر گارااس درجہ کا ہوجا تا ہے کہ اس سے بچنا دشوار ہوجا تا ہے تو ''طین شارع'' کی طہارت کا فتو کی دے دیا، یہیں کہ وہاں جا کر بیمسئلہ گھڑ لیا ہو بلکہ بیرحالت دیکھ کر طبیعت پر اثر ہوا، اور طبیعت کے اثر سے نہم پر اثر ہوا، اس کونصوص میں وسعت معلوم ہونے گئی۔

بعض علماء نے کہا کہ اگر مجوک کا (شدید) تفاضانہ بھی ہومگر غذاالی لطیف ہو کہ نماز میں مشغول ہونے سے غذا کا مزہ بگڑنے کا اندیشہ ہو جب بھی پہلے کھانا کھالینا چاہئے، معلوم ہوتا ہے کہ بید حضرات بہت لذیذ کھانا کھاتے ہوں گے۔

(حاشاوکلاً) یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے اپنی طبیعت کے مداق سے یہ مسئلہ گھڑ لیا، نہیں! ان کی طبیعت نے فہم پر اثر کیا اس لیے نصوص میں ان کو یہ گنجائش نظر آنے لگی اور طبیعت کا اثر فہم پر ہوا کرتا ہے۔

(اجرالصیا ملحقہ جزاء وسزاء ص:۵۸)

## عوارض اور مفاسد کی وجہ سے احکام میں اختلاف

بعض امور فی نفسہ مباح وجائز ہوتے ہیں مگر مفاسد عارضہ سے فتیج ہوجاتے ہیں، جیسے اعمال متنازعہ فیہا فی زماننا مثل مجلس مولد شریف اور فاتحہ و گیار ہویں وخو ہا ان میں دوطرح کا اختلاف ہوسکتا ہے۔

اول به کهان مفاسد کونیچی نه مجھے بیاختلاف ضلالت ومعصیت ہے۔

دوم: یہ کہان مفاسد کو تیجے سمجھے اور ان مفاسد کے ساتھ ان اعمال کی بھی اجازت نہ دے مگر بوجہ حسن طن اور عوام الناس کے حالات تفتیش نہ کرنے سے یہ بمجھ کر کہ لوگ ان مفاسد سے بچتے ہوں گے یان کے جاویں گے اجازت دے دے۔

سویداختلاف فی الواقع مسکه میں اختلاف نه ہوا بلکه ایک واقعه کی تحقیق کی غلطی ہے جوعلم فضل یا ولایت بلکه نبوت کے ساتھ بھی جمع ہو سکتی ہے اور اس سے عظمت یا شان یا کمال اور قرب الہی میں کچھ فرق نہیں آتا آتم اعلم بامور دنیا کم خود حدیث میں ہے۔

کمال اور قرب الہی میں کچھ فرق نہیں آتا آتم اعلم بامور دنیا کم خود حدیث میں ہے۔

(بوادر النوادر ش 192)

## مصالح ومفاسد پرنظر کرنے کی وجہ سے احکام میں اختلاف

یہ قاعدہ سمجھنے کے قابل ہے کہ بعض افعالِ مباحد تو ایسے ہوتے ہیں جن میں سراسر مصلحت ہی مصلحت ہی مصلحت ہی مصلحت ہی مصلحت ہی مصلحت ہیں کہ ان میں سرتا پا مفسدہ ہی مفسدہ ہے اس کے ممنوع ہونے میں کسی کوکلام نہیں ہوتا۔

بعض ایسے افعال ہیں جن میں کچھ صلحت اور کچھ مفسدہ ہوتا ہے (اب اختلاف ایسے ہوتا ہے کہ ) کسی کی نظر مصلحت پر ہوتی ہے اور مفسدہ کی طرف یا تو التفات نہیں ہوتا یا اس کو قابل اعتبار نہیں سمجھتے ، یا اس میں کچھ تا ویل کی گنجائش سمجھ لیتے ہیں ،ایسا شخص اس کو جائز بلکہ ستحن کہتا ہے۔

اور کسی کی نظر مفسدہ پر بھی ہوتی ہے خواہ مسلحت پر نظر ہی نہ ہویا اس پر بھی نظر ہو،
کیونکہ قاعدہ مقررہ ہے کہ جب حلت وحرمت کے اسباب کسی شکی میں جمع ہوجاتے ہیں
تو وہاں حرمت ہی کو ترجیح ہوتی ہے،ایسے امور ہمیشہ کی کلام واختلاف رہا کرتے ہیں، مگر
اس میں اختلاف رفع (یعنی ختم) کرنا،اگر اہل اختلاف میں قدر کے طلب حق وانصاف ہو
تو بہت ہی سہل ہوتا ہے،اس کئے کہ صرف یہ بات دیکھ لینے کی ہوتی ہے کہ آیا اس میں کوئی
مفسدہ تو نہیں؟ اگر کوئی مفسدہ نہ نظے تو مانعین اپنا فتو کی ممانعت کا چھوڑ دیں،اوراگر مفسدہ
نکل آئے تو مجوزین اپنے دعو نے جواز سے رجوع کریں گواس میں مصلحتیں بھی ہوں،اس
لئے کہ اویر نہ کور ہوچکا ہے کہ تعارض کے وقت منع کو ترجیح ہوتی ہے۔

البتة اگریسی مامور به (واجب) میں کوئی مفسدہ ہوتو وہاں مفسدہ کی اصلاح کردی جاتی ہے مگر مباح میں جب اصلاح دشوار ہو نفس فعل کوترک کردینالازم ہوتا ہے، بلکہ مباح تو کیا چیز ہے، اگر سنت زائدہ میں ایسے مفاسد کا احتمال قوی ہواس کا ترک مطلوب ہوجاتا ہے، یہ سب قواعد کتب شرعیہ اصولیہ وفرعیہ میں موجود و فدکور ہیں۔

مفسدہ کا ہونا نہ ہونا یہ کوئی دقیق بات نہیں جس میں بہت غور ونظر ومباحثہ کی حاجت ہو، مشاہدہ وتجربہ وتتع حالات میں غوروتاً مل) ہو،مشاہدہ وتجربہ وتتع حالات ِعاملین (یعنی عمل کرنے والوں کے حالات میں غوروتاً مل) سے بسہولت معلوم ہوسکتا ہے۔

( كَتُوبِ مِحبوب القلوب المحقة طريقة ميلا دشريف ٢٠٠٠)

### ائمه مجتهدین کے درمیان اختلاف کے اسباب متعددہ

### (ماخوذ از بوادرالنوادرص:۱۷۲)

جواختلاف ایسے امردینی میں ہوجوفروع میں سے ہے اور دلیل سے ہو، خواہ دلیل نص ہویا اپنا اجتہاد ہویا اینے کسی متبوع صالح للمتوعیة کا اجتہادیا فتوی ہو۔

اوريهي ہے وہ اختلاف جوامت مرحومه كى جماعت حقد ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم كے عهد مبارك سے اس وقت تك چلا آر ہا ہے اور مبنى اس اختلاف كا اسباب متعدده بيں جو كتب اصول وتصانف حضرت شاہ ولى الله ورساله رفع الممالام عن الأئمة الأعلام لابن تيميه وغير ها ميں مدون بيں مثلاً۔

### نصوص کے مختلف الدلالة ہونے کی وجہ سے اختلاف

(۱) ایک مسئلہ میں نصوص مختلفۃ الدلالۃ ہیں اور سب جمع نہیں ہوسکتے اور نسخ بھی متفق علیہ نہیں، ایک مجتهد نے ایک بڑمل کیا اور دوسر ہے کو ( یعنی دوسری دلیل کو ) قواعد کلیہ کے اقتضاء سے متر وک العمل کر دیا، دوسرے مجتهد نے اس کاعکس کیا اور بیقواعد کلیہ گو ماخو ذ عن العصوص ہیں مگر ہیں اجتہادی اس لئے جانبین میں عمل کی گنجائش ہے، مجتهد کو اصالۃ اور مقلد کو جعاً، مثلاً مینے ومحرم میں محرم کو ترجیح ہونا ایک قاعدہ ہے اور مثلاً مثبت کا نافی پر مقدم ہونا ایک قاعدہ ہے اور مثلاً مثبت کا نافی پر مقدم سوف کا واقعہ اس میں روایت رجال کی تقدیم ایک قاعدہ ہے اور مثلاً حکایت فعل میں عموم کے واعد ہیں۔

اسی طرح دوسرے مجتہدین کی تحقیق میں دوسر بے واعد ہیں مثلاً تقیید بالوصف یا تعلیق کی دلالت جانب مخالف سے حکم کی فی پریاحمل المطلق علی المقیدیا قرآن فی انظم کی

دلالت قرآن فی الحکم پروامثالها، ایسے قواعد سے احدالنصین کودوسرے پرتر جیج دیے سے حکم میں اختلاف ہوجا تا ہے۔

# نص کے جے سندنہ پہنچنے کی وجہ سے اختلاف

(۳) نصوص مختلفۃ الدلالۃ میں سے ایک مجہد کو ایک نص پہونچی، دوسرے مجہد کو دوسرے مجہد کو دوسرے مجہد کو دوسری پینچی یا ایک کوکوئی نصنہیں پینچی اس نے قیاس پڑمل کرلیا اس لئے باہم اختلاف ہوگیا اور نہ جہنچنے کی دوصور تیں ہیں یا تو بالکل ہی نہیں پہنچی یا سند مجتمع بہ سے نہیں پہنچی۔ اور اس اخیر کی صورت کا اگر کسی کوخود یا بواسط ثقہ عالم کے حقق ہوجائے اس پر قیاس

ئاچیوڑ دیناواجب ہے۔ کا حیصوڑ دیناواجب ہے۔

## رواة میں ایک کودوسرے پرترجیج دینے کی وجہسے اختلاف

رم ) بھی نصوص مختلفہ مذکورہ بالا میں اوصاف ِرواۃ سے ترجیح دینے سے اختلاف ہوجا تاہے جیسے زیادہ ثقہ ہونازیادہ حافظ ہونازیادہ فقیہ ہونا، طول ملازمت وصحبت وامثالہا۔

## مختلف نصوص کے درمیان تطبیق دینے کی وجہ سے اختلاف

(۵) نصوص ظاہراً دلالت میں مختلف ہیں اور سب ثابت بھی ہیں مگر باہم جمع ہو سکتی ہیں ، پس ایک مجتم ہو سکتی ہیں ، پس ایک مجتمد نے خواہ کسی قاعدہ کلیہ سے یا کسی قرینہ مقالیہ یا مقامیہ سے خواہ ذوق اجتہادی سے ایک نص کے مدلول کو اصل حکم قرار دیا اور دوسر نے نص کو ما وّل یا کسی عارض پر محمول کرلیا اور دوسرے نے اس کا مکس کیا اس لئے باہم اختلاف ہوگیا۔

مثلاً رفع یدین کے بارہ میں احادیث مختلفہ ثابت ہیں حفیہ نے اس بناء پر کہ اصل نماز میں سکون ہے لقول ہ علیہ السلام لے ا

<del>\</del>

اسکنو افی الصلواۃ کے مرم رفع کواصل قرار دیا اور رفع میں تاویل کی کہ مثلاً اعلام اصم ( یعنی بہرہ شخص کو باخبر کرنے کے لئے کیا بعید کے لئے تھا اور شافعیہ نے اس بناء پر کہ نماز عبادت وجود سے اور عدم رفع امر عدمی ہے، رفع کواصل قرار دیا اور عدم رفع کو بیان جواز پرمحمول کیا کہ اس سے ظاہر ہوجائے کہ رفع موقوف علیہ صحت صلوۃ کانہیں۔

## نصوص كامصداق اومجمل متعين كرنے كى وجه سے اختلاف

(۲) بھی نصوص میں مدلول کا اختلاف نہیں ہوتا گرایک ہی نص کامحمل مختلف ہوسکتا ہے ، ایک مجہد نے اپنے ذوق سے یا قواعد کلیہ سے ایک محمل پرمحمول کرلیادوسر بے اسی نص کو دوسر ہے محمل پر ، اس سے اختلاف ہوگیا مثلاً انتباذ کے لئے جمع بین البسر والتمر حدیث میں نہی وارد ہے ، اصحاب ظواہر نے اس جمع کوعلی الاطلاق مثل جمع بین الاحتین کے امر تعبدی قرار دیا اور دوسر نے فتہا نے اس کو معلل قرار دیے کرار تفاع علت کے وقت اس جمع کی اجازت دی اور وہ علت خواہ احتمال سرعت تغیر ہوخواہ مراعا قامساکین بر مانہ جدب وقط ہو۔

### اجماع کے بعض انواع کے جحت نہ ہونے کی وجہ سے اختلاف

(۷) اجماع کے بعض اقسام کا بعض کے نزدیک حجت ہونا اور بعض کے

لله عليه الله عليه الله تعالىٰ عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مالى أراكم رافعي أيديكم كانها أذناب خيل شمس ،أسكنوا في الصلوة.

(مسلم شريف باب الامر بالسكون في الصلوة ص ١٨١ج١)

(ترجمه) حضرت جابررضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ ایک مرتبدرسول الله صلی الله علیه وسلم ہمارے پاس تشریف لائے فرمایا کیابات ہے میں تم کودیکھا ہوں کہ تم نماز میں اس طرح اپنے ہاتھوں کواٹھاتے ہولینی رفع یدین کرتے ہوجیسے بہت حرکت کرنے والا گھوڑا اپنی دم کوحرکت دیتار ہتا ہے نماز میں سکون اختیار کرو۔

نزدیک جحت نہ ہونا یہ بھی اسباب اختلاف سے ہوجا تا ہے، مثلاً ایسا اجماع جس کے قبل اختلاف ہوچکا ہواور ایسا اجماع جس کا داعی کوئی دلیل طنی نہ ہو۔

## نص واجماع نه ہونے کی صورت میں قیاس کی وجہ سے اختلاف

رم) کسی مسله میں نہ نص ہے نہ اجماع بلکہ محض قیاسی ہے اور وجہ قیاس دونوں ہے جہروں کے نزد یک مختلف ہے اس لئے حکم میں اختلاف ہو گیا اور ابواب فقہیہ میں ایسے مسائل بکثرت ہیں۔

(بوادرالنوادرص ۱۷۷۰)

# كسى امام يا مجتهد برخلاف حديث كااعتراض نهيس كياجاسكتا اسباب اختلاف كااحصاء مكن نهيس

إلى قال ابن تيمية: وليعلم أنه ليس أحد من الائمة المقبولين عند الامة قبو لا عاماً يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيئي من سنته دقيق ولا جلى فانهم متفقون اتفاقاً يقيناً على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى ان كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك الارسول الله صلى الله عليه واله وسلم ،ولكن إذا وجدلواحد منهم قول قدجاء حديث صحيح بخلافه فلابدله من عذر في تركه ،وجميع اعذار ثلاثة اصناف ، احدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، والثاني عدم اعتقاده ارادة ذالك المسئلة بذلك القول،الثالت اعتقاد أن ذلك الحكم منسوخ. وفي كثير من الأحاديث يجوز أن بذلك القالم حجة في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها، فان مدارك العلم واسعة، ولم نطلع على جميع مافي بواطن العلماء ،والعالم قد يبدى حجته وقد لايبديها ،واذا ابدأها فقد تبلغنا وقد لا تبلغ، واذا بلغنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لاندركه ، سواء كانت الحجة صواباً في نفس الأمرأم لا .

(فتاوى ابن تيميه ص ٢٥٠، ٢١، ٨٦٢، ٣٢١ ج ٢٠، رفع الملام عن الائمة الاعلام ٣٣، ٣٢، ٣٣، ٣٣)

### باك

# اجتهادى اختلاف كاحكم احاديث نبويدوة ثار صحابه كى روشنى ميس

اوراس اختلاف کا حکم ہے ہے کہ یہ با تفاق واجماع علماء امت محمود ومقبول ہے اور ان احادیث واقوال اکابرکا بہم محمل ہے:

(۱) عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سألت ربى عن اختلاف أصحابى من بعدى فأوحى إلى يامحمد إن أصحابك عندى بمنزلة النجوم في السماء بعضها أقوى من بعض ولكل نور فمن اخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندى على هدى .

(جمع الفوائد ، كتاب المناقب حديث نمبر ٩ ٨ • ك)

(۲) قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابي كالنجوم فبايهم اقتديتم اهتديتم. (رواه رزين ،مشكوة باب مناقب الصحابة)

(٣) فى المقاصد الحسنة من المدخل للبيهقى من حديث سفيان عن أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد قال: اختلاف اصحاب محمد رحمة للعباد.

(٣) ومن حديث قتادة أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: ما سرنى لو أن اصحاب محمد عَلَيْكُ لم يختلفوا لانهم لولم يختلفوا لم تكن رخصة.
(۵) ومن حديث الليث بن سعد عن يحى بن سعيد قال اهل العلم اهل توسعة وما برح المفتون يختلفون فيحل هذا ويحرم هذا فلايعيب هذا على هذا

(۲) وكان اختلاف موسى وهار ون عليهما السلام في معاملة بنى السرائيل من هذا القبيل، وغضب موسى عليه السلام كان قبل العلم بوجه اجتهاد هارون عليه السلام ـ (١٥٥) الانتلاف المحقد بوادرالنوادر ٣٤٣)

### كون سااختلاف رحمت ہے؟

آیت و لا آیکونُوُ ا کَالَّذِینَ تَفَرَّقُو ا وَاخْتَلَفُو ا الآی میں جوتفریق واختلاف کی مدمت ہے مراداس سے وہ تفریق ہے جواصول دین میں ہویا فروع میں براہ نفسانیت ہو جیسا کہ اہل اہواء نے اہل سنت کے ساتھ اختلاف کیا، چنانچہ آیت میں خودیہ قید کہ 'احکام واضحہ آئے ہیجے' اس کا قرینہ موجود ہے، کیونکہ اصول سب واضح ہوتے ہیں اور فروع بھی بعض ایسے واضح ہوتے ہیں کہ اگرنفسانیت نہ ہوتو اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی۔

پس جوفروع (جزئیات) غیرواضح ہیں یا تو بوجہ عدم نص صرح کے (لیعیٰ صرح اور اصح نیں ماتو بوجہ عدم نص صرح کے در لیعیٰ صرح اور خطیق واضح نص نہ ہونے کی وجہ سے ) یا نصوص میں ظاہری تعارض کی وجہ سے جن میں وجہ تطبیق صرح نہ ہو،ایسے فروع میں اختلاف ہوجانا اس آیت میں داخل نہیں اور مذموم نہیں بلکہ امت مرحومہ میں واقع ہے،اور یہ حدیث اس کی اجازت کے لئے کافی ہے جس کو شخین نے عمروبن عاص رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ:

جب کوئی حاکم حکم شرعی اپنے اجتہاد سے کرے اور وہ حکم ٹھیک ہوتو اس کو دواجر ملتے ہیں اور جب حکم اجتہاد سے کرے اور وہ غلط ہوجائے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے اور اس اختلاف کی مشروعیت برامت کا اجماع کافی ہے۔

اورروح المعانی میں بیہقی سے قاسم بن محمد کا قول اور مدخل سے عمر بن عبدالعزیز کا قول اور مدخل سے عمر بن عبدالعزیز کا قول اس مضمون کانقل کیا ہے کہ صحابہ کا اختلاف لوگوں کے لئے موجب رحمت ورخصت موگیا۔

موگیا۔

## اجتهادی اختلا فات کے حدوداوراس کا حکم

اس اختلاف کا یہ بھی تھم ہے کہ جب یہ محمود ومقبول ہے تو اس میں ایک کا دوسرے سے عداوت کرنا اور کسی کی تصلیل و نفسیق کرنا جسیا آج کل غلاق میں تحریراً تقریراً معمول ہے تخت بدعت ومعصیت و تعصب و مخالفت سلف ہے۔

(رسالها حكام الايتلاف في احكام الاختلاف ملحقه بوادر النوادر ٣٥٣)

مسائل بعض قطعی ہوتے ہیں ان میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی بعضے اجتہادی وظنی ہوتے ہیں ان میں سلف سے خلف تک شاگر دنے استاد کے ساتھ ، مرید نے پیر کے ساتھ ، قلیل جماعت نے سیر جماعت کے ساتھ واحد نے متعدد کے ساتھ اختلاف کیا ہے اور علاء امت نے اس پرنگیر نہیں کی اور نہ ایک نے دوسرے وضال (گراہ) اور عاصی کہانہ کسی نے دوسرے کو اپنے ساتھ شفق ہونے پر مجبور کیا ، نہ اختلاف کے ہوتے ہوئے باہم بغض وعداوت ہوانہ مناظرہ پراصرار کیا گیا ، چنانچہ مشاجرات میں صحابہ کا اختلاف اور علیحدہ رہنے والوں کی علیحد گی کوسب کا جائز رکھنا معلوم ہے۔

فروع اختلافیہ میں جب دونوں قولوں پردلیل شرعی قائم ہوتو دونوں طرف احتمال صواب وخطا کا برابر رہے گا کسی جانب قائلین کا کثیر ہونا علامت صواب کی اور قلیل ہونا علامت خطا کی نہیں ہے اوراس کثرت کواجماع کہنا پہتو بالکل ہی اختر اع ہے۔

(افادات اشرفیه درمسائل سیاسیه ۱۳،۵)

## کسی ایک مذہب کو بینی حق اور دوسرے کو باطل جاننا غلط ہے

فرمایا جن مسائل میں ائمہ مجہدین کا اختلاف ہے ان میں بحث و تحقیق کی زیادہ کاوش طبعًا نا گوار ہے کیونکہ سب کچھ تحقیقات کے بعد بھی انجام یہی رہتا ہے کہ اپنا مذہب

صواب محتمل الخطاء اور دوسروں کا مذہب خطامحتمل الصواب ہے، کتنی ہی تحقیق کرلوکسی امام مجتهد کے مسلک کو بالکل غلط نہیں تھہرا یا جاسکتا ،اسی لئے میں اس بات سے بہت گریز کرتا ہوں۔

بعض اوقات توسوالات وشبهات کے جواب میں اسی پر قناعت کر لیتا ہوں کہ سائل سے بوچھتا ہوں کہ یہ مسئل قطعی ہے یاظنی؟ ظاہر بات ہے کہ قطعی ہوتا تو محل اجتہاد نہ ہوتا، وہ کہتا ہے کہ خانمی ہونے کا تقاضا ہی ہی ہے کہ جانب خالف کا اس میں شبہ رہتا ہے، اگر تمہیں شبہ ہوتو ہوا کر ہاس سے تو مسئلہ کی ظنیت کی تا کید وتقویت ہوتی ہوتی ہے ایسے شبہ سے کچھرج نہیں۔ (بالس عیم الامت سے ایسے شبہ سے کچھرج نہیں۔

## مذا ہب حقہ میں سے سی ایک مذہب کو بیٹنی حق اور دوسرے کو

## غلط جاننا غلوفی الدین ہے

توحیدورسالت اورعقا کداصل ہیں اورقطعی دلائل اس پرقائم ہیں،اس میں مداہب حقہ سب شریک ہیں،آ گے فروع ہیں، جس کے دلائل خوذطنی ہیں ان میں کسی جانب کا جزم کر لینا غلوفی الدین ہے اس لئے مذہب حنفی کے کسی مسئلہ کواس طرح ترجیح دینا کہ شافعی مذہب کے ابطال کا شبہ ہو بہطرز لینندیدہ نہیں۔

(انفاس عیسیٰ ص ۱۳۳۲)

## کسی ایک مذہب کو بینی حق اور دوسرے کو باطل سمجھنے کا وبال

فرمایا مسائل مختلف فیہا میں ایک جانب کویقینی حق سمجھنا اور دوسری جانب کویقیناً باطل نہ مجھنا چاہئے کیونکہ بعض اوقات موت کے وقت حقیقت کا انکشاف ہوجا تا ہے۔ اس وقت فرض سیجئے جس کو باطل سمجھتا تھا وہ اگر صیح ظاہر ہوا تو ایسے وقت میں

### <del>\</del>

شیطان کو بہکانے کا موقع ملتا ہے کہ شاید تمہمارے تمام یقینیات کا یہی حال ہوتی کہ تو حیدورسالت میں بھی شبہ پیدا ہوجاتا ہے، پس ایسی حالت میں ایمان برباد ہوجانے کا اندیشہ ہوجاتا ہے۔

(مقالات حکمت ص ۳۰)

### حنفی مسلک کو مدل اور ثابت کرنے کا مقصد

میری بیزیت ہرگز نہیں کہ اپنے امام کے مذہب کی ترجیح کی دوسرے مذاہب پرکوشش بھی کی جائے ، میں طالب علموں سے کہا کرتا ہوں کہتم اس ترجیح کی کوشش ہرگز مت کروکہ امام صاحب کا قول رائح ہے اور امام شافعی اور امام مالک کا مرجوح ،ہم کواس کتاب (اعلاء اسنن) سے قصم کی دلیل کار دکرنا بھی مقصود نہیں ، بلکہ امام صاحب کے قول کا صرف ماخذ دکھلا ناہے کہ ہمارے امام صاحب پرسے خالفت حدیث کا اعتراض اٹھ جائے ، باقی اس سے آگے و میں بے ضرورت بھی شمجھتا ہوں ، اور اس سے آگے بڑھنے کو دوسرے باقی اس سے آگے و میں بے ضرورت بھی شمجھتا ہوں ، اور اس سے آگے بڑھنے کو دوسرے مذاہب کی تنقیص بھی شمجھتا ہوں ۔ (القول الجلیل ص ک

## اجتهادي مسائل ميں كوئي شق اور كوئي جانب امر منكريا بدعت نہيں

## تمسك بالسنهاورا حياء سنت سيمتعلق غلطنهي كاازاليه

فرمایا که حضرت مولا نا اساعیل شهید دہلوگ نے بعض حفیوں کے غلوکو دیکھ کرخود جہرآ مین اور رفع یدین شروع کر دیا حضرت شاہ عبدالقادرصا حب دہلوگ نے ان سے فرمایا کہ جہرآ مین اور رفع یدین بلاشبسنت سے ثابت ہیں اور بہت سے ائمہ مجتهدین کا اس پڑمل ہے اگر اس پرکوئی عمل کر بے قی نفسہ کوئی مضا کقہ نہیں لیکن جہاں سب لوگ حفی ہیں وہاں اس ممل سے لوگوں کوخواہ مخواہ تشویش ہوتی ہے جس سے بچنا بہتر ہے۔

مولانااساعیل شہید نے عرض کیا کہ حضرت حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کسی مردہ سنت کوزندہ کرتا ہے اس کوسوشہ بیدوں کا تواب ملتا ہے اس جگہ بیسنت مردہ ہورہی ہے اس لئے میں اس کوزندہ کرتا ہوں۔

حضرت شاہ عبدالقادر نے فرمایا کہ میاں اساعیل ہم تو سمجھتے تھے کہتم بڑے فاضل عالم ہوگئے ہوکیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے کہ سنت کا مردہ ہونا وہاں صادق آتا ہے جہاں سنت کے خلاف کسی بدعت نے جگہ لے لی ہواور جہاں ایک سنت کے مقابلہ میں دوسری سنت ہواور ائمہ مجتمدین میں اختلاف ہوکوئی اس سنت کوتر جے دے کراس میں عمل کرتا ہے کوئی اس کے مقابل دوسری سنت کوتر جے دے کراس پیمل کرتا ہے، وہاں دونوں طرف سنت ہی سنت ہی سنت ہے کوئی بدعت نہیں اس لئے سنت مردہ نہیں تو پھراحیاء سنت کا اس موقع پر اطلاق کسے جے ہوگا؟

کیونکہ جس طرح سنت سے جہرآ مین اور رفع یدین ثابت ہے اس طرح اخفاء آمین اور ترک رفع یدین ثابت ہے اس طرح اخفاء آمین اور ترک رفع یدین بھی سنت ہی سے ثابت ہے، دونوں میں راج ومرجوح کا فرق ائمہ مجتهدین کا کام ہے، ان میں سے پچھائمہ نے جہراور رفع کو ترجیح دے دی، پچھائمہ نے ترک جہراور عدم رفع کو راج قرار دیا، یہاں دونوں طرف میں کوئی بھی بدعت نہیں جس سے سنت مردہ ہو۔

(عالس عیم الامت ص:۲۹ ملفوظ:۸۸ مطبوعہ د، بلی)

شاہ عبدالقادرصاحب نے مولوی محریعقوب کی معرفت مولوی محراتمعیل صاحب کو یہ کہلایا کہتم رفع یدین چھوڑ دو، اس سے خواہ مخواہ فتنہ ہوگا، مولوی اسمعیل صاحب نے جواب دیا کہا گرعوام کے فتنہ کا خیال کیا جائے تو پھراس حدیث کے کیا معنی ہوں گے، مسن تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مأة شهید۔

اس کوس کرشاہ عبدالقادرصاحب نے فرمایا ہم تو سمجھے کہ اساعیل عالم ہوگیا، مگروہ تو ایک حدیث کے معنی بھی نہیں سمجھا، یہ تکم تو اس وقت ہے جب کہ سنت کے مقابل خلاف

سنت ہواور مانحن فیہ میں سنت کے خلاف سنت نہیں بلکہ دوسری سنت ہے کیونکہ جس طرح رفع یدین سنت ہے اسی طرح ارسال بھی سنت ہے۔

(بوادرالنوادر ۲۸۹۲۲)

احقر جامع (حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب آ) کہتا ہے کہ ائمہ اربعہ کے متفق علیہ اصول سے یہ ثابت ہے کہ جس مسئلے میں اجتہاد کی تنجائش ہواور ائمہ مجتهدین اپنی اپنی صوابدید کے مطابق اس کی کوئی خاص صورت تجویز کر کے ممل کریں تو ان میں کوئی جانب منکر نہیں ہوتی دونوں جانبیں معروف ہی کی فر دہوتی ہیں اس لئے وہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا خطاب بھی متوجہ نہیں ہوتا اور اپنے مسلک مختار کے خالف ممل کرنے والوں یہ تارک سنت ہونے کا الزام لگانایا ان کوفاست کہنائسی کے نزدیک جائز نہیں۔

امام حدیث حافظ ابن عبدالبر مالکی نے اپنی کتاب جامع العلم میں اس کے متعلق جو مضمون نقل فر مایا ہے وہ اہل علم کو ہمیشہ متحضر اور صفحہ قلب پرنقش رکھنا ضروری ہے تا کہ ان مفاسد سے نیچ سکیس جن میں آج کل کے بہت سے علماء مبتلا ہیں کہ اجتہادی مسائل میں اختلاف کی بناء پرایک دوسر کے تفسیق و تکفیرتک پہنچ جاتے ہیں اور اکا برعلماء کی شان میں بد ادبی کے مرتکب ہوجاتے ہیں جس کے نتیجہ میں دیندار مسلمان آپس میں طکراتے ہیں اور پھر ادبی کے مرتکب ہوجاتے ہیں جس کے نتیجہ میں دیندار مسلمان آپس میں طکراتے ہیں اور پھر

خداجانے کتے صغیرہ کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ (مجالس سکیم الامت ص ۲۹،۲۸)

### اختلافی مسائل میں رعایت کے حدود

جن عقا کد میں شرعاً گنجائش ہے اس میں تو دوسروں سے مطلق تعرض نہ کیاجائے جیسے حنفی و شافعی کا اختلاف اور جن میں گنجائش نہیں جیسے شیعہ کا اختلاف ،اس میں سکوت تو جائز نہیں ،خصوص جب سنی ادھر جانے گئے یاستی کو ادھر کوئی لے جانے گئے ،اس وقت تعرض ضروری ہوگا کیکن شفقت و محبت و خیرخواہی ونری سے ،جیسا اپنا کوئی جوان بیٹا مریض بد پر ہیزی کرنے گئے ،جس طرز سے اس کو بد پر ہیزی سے روکا جاتا ہے بس وہ طرز ہونا چاہئے تا کہ باہم عداوت ہوکر دوسری اقوام مخافین اسلام کے مقابلہ میں ضعیف نہ ہوجائیں۔

(امداد الفتادی ص کا ۵ جمسوال ۵۸۱)

### اختلافی مسائل میں توسع کے حدود

فرمایا که دیا نات میں تو نہیں کیکن معاملات میں جن میں ابتلاء عام ہوتا ہے دوسرے امام کے قول پر بھی اگر جواز کی گنجائش ہوتی ہے تو اس پر فتویل دفع حرج کے لیے دے دیتا ہوں اگر چہ ابوصنیفہ کے قول کے خلاف ہواورا گرچہ جھے اس گنجائش پر پہلے سے اطمینان تھا کیکن میں نے حضرت مولانارشید احمد گنگوہ گئے سے اس کے متعلق اجازت لے لی، میں نے دریافت کیا تھا کہ معاملات میں محل ضرورت میں دوسرے امام کے قول پر فتویل دینا جائز ہے؟ فرمایا کہ جائز ہے۔

اور بیرتوسع معاملات میں کیا گیا دیانات میں نہیں (کیونکہ اس میں کچھ اضطرار نہیں) اسی لیے جمعہ فی القری میں محض ابتلاء عوام کے سبب ایسا توسع نہیں کیا۔ (دعوات عبدیت ص۱۲۳ج، کلمۃ الحق ص۰۷)

### فروعى مسائل ميس مباحثه سے اجتناب

فرمایا: مجھ سے ایک عامی نے فاتحہ خلف الامام کی دلیل دریافت کی میں نے اس سے کہا کہ میاں بیتو ایک فرعی مسئلہ ہے پہلے اصول کی تحقیق کرو پھراس میں گفتگو کرنا کہ اسلام حق بھی ہے، اسلام پرخالفین کے کیسے کیسے اعتراض ہیں پہلے توان کو دفع کرو، اگروہ دفع ہوجا ئیں تو پھر میں اس کا بھی تمہیں جواب دے دول گا، میاں بیسب فضول جھڑا ہے اگرکوئی امام اعظم گا مقلد ہے تو وہ نہ پڑھے اور اگرکوئی امام شافعی کا مقلد ہے تو وہ پڑھ لیا کرے، اس میں کوئی جھڑے کی ضرورت نہیں۔

(مقالات عمت ص ۱۱۱۷)

## فروعی اوراجتها دی مسائل میں مباہلہ جائز نہیں

ردالمحتار باب الرجعة بحث حلاله مين بحرسے بحواله غاية البيان كَفْل كيا ہے كه مباہله اب بھى حاجت كے وقت جائز اور مشروع ہے۔

میں کہنا ہوں کہ لعان کامشروع ہونا مباہلہ کی مشروعیت کی کافی دلیل ہے، اور دالمحتار با ب اللعان بحث صفة اللعان میں جواز کے لئے بیشر طبھی لگائی ہے کہ مباہلہ کرنے والاصادق ہو۔

میں کہتا ہوں کہ صدق سے مرادصد قطعی ہے طنی نہیں ، تو مسائل اختلا فیہ ظنیہ میں (مباہلہ) ناجائز ہوگا ، اور مباہلہ کا انجام کہیں تصریحاً تو نظر سے نہیں گذرا ، مگر حدیث میں قصہ مذکورہ کے متعلق اتنا مذکور ہے کہا گروہ لوگ مباہلہ کر لیتے تو ان کے اہل اور اموال سب ہلاک ہوجاتے اور ایک روایت میں ہے کہوہ جل جاتے۔

(بیان القرآن،آل عمران یه ص ۲۷)

## مسائل فقهیداوراحکام ظنیه میں مباحثهٔ کرنا جائے یانهیں؟

مسائل دوشم کے ہیں ایک وہ جن کی ایک شق یقیناً حق اور دوسری باطل ہو،خواہ سمعاً ہوخواہ عقلا، بیمسائل قطعیہ کہلاتے ہیں، دوسری قشم جس میں دونوں جانب حق وصواب کا احتمال ہو بیمسائل ظدیہ کہلاتے ہیں۔

مسائل کلامیا کرفتم اول سے ہیں،اوربعض ثانی سے،اورمسائل فقہیہ اکثرفتم ثانی سے،اورمسائل فقہیہ اکثرفتم ثانی سے اوربعض اول سے،مسائل ظنیہ میں صرف ظنی ترجیح ثابت کرنے کے لئے اہل علم میں باہم گفتگواورم کالمت جائز ہے بشرطیکہ نہ بغض وعناد ہو، نہ ایک جانب کی قطعیت کا اعتقاد ہو نہ دوسری جانب کے قطعی باطل ہونے کا پختہ یقین ، نیز جب سمجھ میں آ جائے تو اپنی رائے سے رجوع اور ق کے قبول کرنے کا عزم ہو۔

مگر مصلحت اس میں بھی ہے ہے کہ عوام تک اس کی اطلاع نہ ہوا گرز بانی گفتگو ہوتو مجمع خواص کا ہواورا گرتح ریں ہوتو عام نہم زبان مثلاً ہندوستان میں اردومیں نہ ہوعر بی میں ہو، تا کہا گرکسی وقت وہ شائع ہوجائیں تو عوام تک اس اختلاف کا اثر نہ پہنچے۔

اورسلف سے اسی طرح کی گفتگو منقول ہے نہ کہ ایسی جیسی آج کل ہوتی ہے کہ ایک فر این قر اُۃ خلف الامام کاحق ہونا اس طرح بتلار ہا ہے کہ اس کے نزد کی تمام حنفیہ تارک صلوۃ اور فاسق ہیں اور دوسر افریق اس کی اس طرح نفی کرتا ہے کہ گویا اس کے نزد کی قر اُۃ خلف الامام کی کوئی حدیث ہی نہیں اور عین مناظرہ میں اگر مقابل کا قول دل کولگ بھی خلف الامام کی کوئی حدیث ہی نہیں ہلکہ گفتگو شروع کرتے ہی ردکر نے ہی کا پخته ارادہ رکھتے ہیں اور اسی نیت سے سنتے ہیں ، کیونکہ مقصود تمام تر اپنا غلبہ اور دوسر کے وساکت کرنا ہوتا ہے بھی باہمی عناد وفساد ہوتا ہے جتی کہ عدالت تک نوبت پہنچتی ہے ، کیا یہ دین ہے؟ کیا سلف صالح اور حضرات صحابہ کا ان مسائل میں یہی طریقہ تھا؟ (حقوق العلم ۵ تحدید تعلیم ص ۵ ک

## باب

### مناظره کے اقسام واحکام

### (ماخوذاز حقوق العلم)

فرض مناظرہ: مسائل قطعیہ جیسے کفر واسلام کا اختلاف، یا اہل حق کے نزدیک جوشفق علیہ بدعت وسنت ہے اس کا اختلاف اس میں چندحالتیں ہیں:

ایک بیر کہ صاحب باطل متر دداور حق کا طالب ہے، اور اپنے شبہات صاف کرنا چاہتا ہے، اور اس غرض سے گفتگو یا مناظرہ کرتا ہے توجو خص حق کی تائید پر قادر ہواس پر ایسا مناظرہ کرنا واجب اور فرض ہے۔

اورجب جواب سے عاجز ہوتو صاف کہددینا جائے کہ اس کا جواب میری سمجھ میں نہیں آتا، سوچ کریا ہو چھ کر بتلاؤں گا، یاا پنے سے زیادہ جانے والے کا پیتہ بتلادے اور طالب کوچا ہے کہ دہاں جاکر رجوع کرے، ایسے مناظرہ سے انکار کرنا معصیت اور مسن سئل عن علم فکتمه الخ میں شامل ہے۔

واجب مناظرہ: دوسری حالت یہ ہے کہ نخاطب حق کا طالب نہیں، لیکن شکام کو تو قع واحتمال ہے کہ شاید حق کو قبول کرلے، سوجب تک اس کی امید ہومناظرہ کرنااحکام کی تبلیغ میں داخل ہے، جہاں تبلیغ واجب ہے وہاں یہ مناظرہ واجب اور جہاں مستحب ہے وہاں مستحب ہے جناب رسول اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے اہل کتاب وخوارج سے مناظرات اسی قبیل کے تھے۔

مستخب مناظرہ: تیسری حالت یہ ہے کہ وہ طالب بھی نہیں نہ قبول کی امید ہے گرکسی مفسدہ ومضرت کا بھی اندیشہ نہیں اور کسی ضروری امر میں خلل کا بھی احتمال نہیں تو

الیی صورت میں ایسامنا ظرہ مستحب ہے۔

مباح مناظرہ: چوتھی حالت یہ ہے کہ طالب سے نہ قبول کی امید، نہ کسی ضروری امر میں خلل، مگر خاص مضرت کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں قوی الہمت کے لئے رخصت لئے (مناظرہ کرنا) عزیمیت واولی ہے اور ضعیف ہمت والے کے لئے رخصت وغیراولی ہے۔

حرام مناظرہ: پانچویں حالت یہ ہے کہ طالب سے قبول کی توقع نہ ہو،
اورساتھ ہی (مناظرہ کرنے میں) کسی دینی مضرت کا اختال (مثلاً عوام کا شبہات میں
پڑجانا) یا کسی اہم دینی منفعت کے فوت ہونے کا اختال ہو (مثلاً مناظرہ کرنے سے دینی
کام مثلاً مدرسہ یا تبلیغی کام کو نقصان پہو نچنے کا اختال ہو) اس صورت میں اس سے
اعراض کرنا اور ضروری کاموں میں مشغول رہنا واجب ہے،قرآن مجید میں اعراض
اور ترک جدال کا امرا یسے موقع برہے۔

سورہ عبس کے شان نزول کا جوقصہ تھا جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے اس کو تیسری حالت میں داخل سمجھا ، اور الله تعالیٰ نے اس کو پانچویں حالت میں داخل بتلایا۔

ناجائز مناظرہ: بعض اموروہ ہیں جوشرعاً مہتم بالشان نہیں، جیسے خاندان چشتیہ وغیرہ کاباہم تفاضل، یابعض وہ امورجن میں بحث کرنے یا حکم لگانے سے شارع علیہ السلام نے منع فرمایا ہے جیسے تفذیر کا مسئلہ یا کوئی دوسرااییا ہی مسئلہ، مثلاً باوجوداس کے کہسی کا کلام صحیح معنی کو حتمل ہو پھر بھی اس پر کفر کا حکم لگانا، ان امور میں بحث ومباحثہ کرنا ممنوع و مذموم ہے جس مرتبہ کی نہی یامنہی عنہ ہوگا اسی مرتبہ کی ممانعت و مذمت ہوگی۔

(حقوق العلم ١٥٥)

مکروہ مناظرہ: سب سے پہلے کھنے کے قابل یہ بات ہے کہ جن مسائل اعتقادیہ کی تخصیصاً کسی نص میں تصریح نہیں آئی بلاضرورت اس میں کلام اور خوض کرنا خصوصاً جب کہ ضرورت سے زیادہ وہ ظاہر بھی ہو چکا ہولا یعنی امور کے ساتھ اشتغال ہے بلکہ عجب نہیں کہ بدعت اور بے ادبی کے حدمیں داخل ہو، مثلاً امکان کذب کی بحث وغیرہ۔ بلکہ عجب نہیں کہ بدعت اور بے ادبی کے حدمیں داخل ہو، مثلاً امکان کذب کی بحث وغیرہ۔ (بوادر النوادر ص ۲۰۸ ج)

### اغراض ومقاصد کے لحاظ سے مناظرہ کے اقسام واحکام

(۱) یا تو مناظرہ سے مقصود ہے کہ ق کا اظہار اور اس کا غلبہ ہوجائے اگر چہ فریق کا اظہار اور اس کا غلبہ ہوجائے اگر چہ فریق کا افسہ سکوت نہ کرے، ایسی صورت میں خصم کے خاموش کرنے کے در پے نہ ہونا چاہئے بلکہ جب فریق مقابل میں عناد محسوس کر سے قوصاف صاف کہد دے گئا انحکم اُلنا وَ لَکُمُ اللّٰهُ یَجْمَعُ بَیْنَنا ہمارے واسطے ہمارے اعمال انحمال کے مالک کے مالک کے مالک ہمارے درمیان کوئی جمت نہیں اللہ ہی ہمارے تہمارے درمیان فیصلہ کرے گا اور اس قسم کے مناظرہ سے قرآن کھرا پڑا ہے، اور اس کی طرف رہنمائی بھی کرتا ہے چنا نجہ ارشاد خدا وندی ہے:

وَإِنْ جَادَلُو كَ فَقُلِ اللَّهُ اعْلَمُ بِمَا تَعُمَلُون

اگروہ مخالفین آپ سے مناظرہ کریں تو آپ کہہ دیجئے جو پچھتم لوگ کرتے ہواللہ اس کوخوب جاننے والا ہے مناظرہ کی بیشم مطلقاً محمود اور پسندیدہ ہے لیکن اس زمانہ میں مفقود ہے الانا دراً والنا در کالمعدوم۔

(۲) یا مناظرہ سے مقصود فریق مخالف کا منہ بند کرنا اور اس کولا جواب کرنا ہے بیشم بھی حسن نیت کے اعتبار سے مطلقاً محمود اور پسندیدہ ہے لیکن بیر موقوف ہے حصم کے سکوت پر اور خصم اگر معانداور مفسد بے حیا ہوتو بھی سکوت نہ کرے گالہٰذا اس غرض کا قصد کرنا توالیا

ہے کہ بذات خودوہ اس پر قادر نہیں اور غیر کی قدرت کا اعتبار نہیں تو یہ صورت غیر اختیاری کھم کے بذات خودوہ اس پر قادر نہیں اور غیر اختیاری امر کا قصد کرنا ایک فعل عبث اور در دسر ہوتا ہے لہذا اس کو مقصود بنانا صحیح نہیں۔

(۳) یا پھر مناظرہ کامقصود فریق مخالف کوخاموش کرنا ہواوروہ خاموش بھی ہوجائے کین چونکہ بیسکوت اور خاموثی اس کے بطلان کی دلیل نہیں اس لئے بیغل عبث بلکہ مضر ہوگا کیونکہ عوام کے ذہنوں میں اس جیسا سکوت بطلان کی دلیل ہوتا ہے تو اگر کسی موقع پر اتفاق سے اہل حق کی جانب سے سکوت ہوگیا تو عوام حق مسلک کوبھی باطل اور اہل حق کو گراہ ہمچھ لیں گے بیکتنا بڑا ضرر ہے۔

(۴) یا پھرمناظرہ اس غرض ہے ہوگا تا کہلوگ (عوام) فریقین کے دلائل کوس کر مواز نہ کرلیں اور حق و باطل کا خود ہی فیصلہ کرلیں بیصورت تو تحکیم کی ہے اور جاہل کیوں کر حکم بن سکتا ہے اس کے اندر حکم بننے کی صلاحیت ہی نہیں۔

لهذابي هى فعل عبث بلكه ضرررسال مواكيونكهاس كامطلب توبيه مواكه جهلاء حكم بنخ كي صلاحيت ركھتے ہيں اوراس كا ضرر ظاہر ہے۔

اورا گرحم کسی عالم کو بنایا جائے تو ظاہر بات ہے وہ دوخیالوں میں سے کسی ایک خیال کا ہوگا باعتبار نظریہ کے ، یا تو اِس طرف ہوگا یا اُس طرف تو اس پر کیسے اعتماد کیا جاسکتا ہے کہ وہ اپنے انصاف کو اعتقاد برتر جیج دے لہذا تب بھی فعل عبث رہا۔

خلاصہ کلام یہ کہ فی زماننا مناظرہ کی متعارف صورتیں فائدے سے خالی ہیں گواس نظریہ میں کوئی میری موافقت نہ کرے (لیکن تحقیق یہی ہے)

اوراگریداشکال ہوکہ آخر کس طریق سے حق کا طالب حق کے راستہ کو اختیار کرے خصوصاً و دھھ جو کہ ذیذ بذب ہو؟

ہم کہیں گےاس کاطریقہ وہی ہے جوقر آن پاک میں شائع ہے وہ بیر کہ ق بات کو

### <del>\</del>

بارباراور مختلف عنوانات سے بیان کیاجائے جیسے کہنوح علیہ السلام نے فرمایا:

رَبِّ اِنِّى دَعَوُتُ قَومِى لَيُلاً وَّنَهَارَا ثُمَّ اِنِّى دَعَوُتُهُمُ جِهَارًا ثُمَّ اِنِّى اَغُلنتُ لَهُمُ وَاَسُرَرُتُ لَهُمُ اِسُرَارًا......

والى هـذااشـار سبحـانـه وتعالى وَلَقَدُ صَرَّ فُنَافِي هَذَا الْقُرُ آنِ لِيَذَّكُرُ و اُلآية فايقن واتقن ـ (بوادرالنوادر ٣١٨ نادره ٣٨٣ رجماز عربي)

## بعض صورتوں میں مناظرہ کی ضرورت اوراہل علم کی ذمہ داری

تبلیغ احکام کے متعلقات میں سے احکام کی حفاظت بھی ہے لینی اسلام کے اصول وفروع پر جو حملے یا آمیز ثبیں ہوتی ہیں خواہ وہ اہل کفر کی جانب سے ہوں یا اہل بدعت کی طرف سے ان کا دفع کرنا (اہل علم کی ذمہ داری ہے) تا کہ طالبان حق شبہات سے محفوظ رہیں ،اور اس مقصد کے لئے اگر اہل باطل پررد وقدح کرنے کی حاجت ہویا ان سے مناظرہ کرنا مصلحت کا تقاضہ ہواس سے پہلوتہی نہ کرے،اور اس پر آشوب زمانہ میں اگر مناظرہ مشروع ہے تو اسی غرض سے ورخ تعصب اس درجہ ترقی پرہے کہ مناظرہ سے احتاق و حق (یعنی حق ثابت کرنا) مقصود ہی نہیں رہا،اور اس ردوقد ح کے لئے اگر اہل باطل کے حق (یعنی حق ثابت کرنا) مقصود ہی نہیں رہا،اور اس ردوقد ح کے لئے اگر اہل باطل کے علوم وفنون (اور ان کی کتابیں) حاصل کرنا ضروری ہوتو وہ بھی طاعت ہے جیسے اس وقت سے خواس وقت سے

## عوام کے شبہ میں بڑجانے کے خطرہ سے مناظرہ کرنے کا حکم

چھٹی حالت بیہ ہے کہ مناظرہ کرنے میں تو مخاطب کے نفع کی نہ کوئی تو قع ہو،اور نہ اس سے کسی خاص مضرت کا احتمال ہو،اور مناظرہ نہ کرنے میں عوام اہل حق کے شبہ میں پڑجانے کا خوف ہو،اور مسئلہ ایسا ہو کہ عوام اہل حق کواس کے غلط ہونے کا احتمال بھی نہ ہو،

تا کہ اہل حق علماء سے دریا فت کرسکیں تو اس صورت میں اس کی تدبیر واجب ہے جودو ہیں۔
ایک بید کہ خود اہل باطل کو مکالمہ یا مکا تبہ میں مخاطب بنایا جائے دوسری بید کہ اس سے خطاب نہ کیا جائے ان میں جس خطاب سے حق کو ثابت اور باطل کورد کیا جائے ان میں جس تدبیر کو اختیار کیا جائے گا واجب ادام وجائے گا۔

(حقوق العلم ص ۲۷)

### بعض حالات میں عوام کی ذمہ داری

ساتویں حالت بہ ہے کہ مناظرہ کرنے میں مخاطب کے نفع کی نہ کوئی تو قع ہواور نہ
اس سے کسی خاص مضرت کا احتمال ہواور مناظرہ نہ کرنے میں عوام اہل حق کے شبہ میں
پڑجانے کا خوف ہواور مسکہ ایسا ہو کہ عوام اہل حق کواس کے غلط ہونے کا شبہ واقع ہوسکتا ہو
اس صورت میں خود ان عوام پر واجب ہے کہ علاء سے تحقیق کریں اور علاء پر جواب دینا
واجب ہوگا ورنہ بغیر سوال (وتحقیق کے )وہ سبکہ وش نہ ہوں گے۔

(حقوق العلم ص ۷۷)

### ضرورت کے وقت مناظرہ کے جواز کے شرائط

خلاصه بدكه مناظره كاجوازان شرائط كے ساتھ مقيد ہے:

(۱)وه مسکله دین میں مقصود بھی ہو۔

(٢) دل سے بیارادہ ہوکہ حق واضح ہوجائے گاتو فوراً قبول کرلیں گے، بینیت نہ ہو

کہ ہر بات کورد کردیں کے گوسمجھ میں آ جائے۔

(۳) مخاطب پرشفقت ہو۔

(۴) اگروہ شفقت کے قابل نہ ہوتو صبر اور معدلت (انصاف) کے ساتھ مقابلہ

کر ہے۔

(۵) اگر قرائن سے عنادمشاہد ہوتو مناظرہ سے معافی کی درخواست کر کے ترک کردے۔

(۲) تمام صورتوں میں واجب ہے کہ الفاظ اور مضمون نرم ہو، متانت اور تہذیب کے خلاف نہ ہو،اگر دوسرادر شتی (سختی بے ادبی ) بھی کرے تو صبر افضل ہے۔

(2) جوبات معلوم نه ہونہ جانے کا اقرار کرنے سے عار نہ کرے وغیر ذالک، جہال یہ شرائط نہ ہوں گے جبیبا آج کل مشاہد ہے وہاں مناظرہ نافع ہونے کے بجائے بالیقین مضر ہوگا۔

### تحربري مناظره

حضرت مولانا شخ محمر صاحب کا عالمانه تحریری مناظره مولانا عبدالحق صاحب خیر آبادی سے ہوتا تھاوہ تین آ دمی تھے سب کی طرف سے ایک تحریر آتی تھی ،ادھر سے مولانا جواب لکھتے تھے مگر مناظرہ نہایت متانت کے ساتھ ہوتا تھا ایک مرتبہ کسی تحریر میں ان کی طرف سے ایک جملہ استہزاء کا آگیا مولانا نے اس کا جواب لکھنے کے بجائے یہ کھا کہ:

الاستهزاء تنبت المراء كما ينبت الماء الكلاء

یعنی استہزاءکرناباہمی جھگڑوں کوابیاا گا تاہے جیسے پانی گھاس ا گاتی ہے۔ ن

لهذا جوابش نظرانداز كرده شدآئنده احتياط دارند

حضرت نے فرمایا کہ مناظرہ اس طرز سے ہوتو مضا کھنہیں۔

(مجالس حكيم الامت ص ٢٨٨)

دہلی میں وعظ ہوالوگوں میں بہت صدمہ تھابعض خطوط بھی آئے جس میں بیکھا تھا کہاب تو نعوذ باللّٰداللّٰدمیاں بھی تثلیث والوں (موجودہ عیسائیوں) کی حمایت کرنے لگے، میں نے وعظ میں ان سب شبہات کے جوابات دیئے پھراعلان کیا کہا گرکسی کوکوئی شبہہ ہوتو

دریافت کرلے بعد میں شکایت نہ کرنا کہ ہمارا شبہ ل نہ ہوا۔

(كلمة الحق ص١٠٢)

آج کل جس طرح مناظرہ کیاجاتا ہے۔سلف کا بیطریقہ نہ تھا، قرآن میں جابجا کفارسے مناظرہ کیا گیاہے مگراس کا عجیب طرز ہے، آج کل کی طرح تو تو میں میں نہیں ہے۔ (التبلیغ ص۱۲۳ جا۲)

## غيرمسلمول يدمناظره كرنا

آج کل غیر مسلموں سے مناظرہ کرنازیادہ ترعوام کے لئے مضربی ہے نافع طریقہ سیہ کہ بیان کیا جایا کرے، میں نے ایک وعظ بیان کیا ہے اس کا نام محاسن الاسلام رکھا ہے جوجیے بھی گیا ہے دیکھنے کے قابل ہے۔

(کلمۃ الحق ص ۱۵)

## عمومامناظره كانتيجها جهانهيس موتااورا مل بإطل كوفروغ موتاب

مناظروں سے اہل باطل کوفروغ ہوتا ہے اور نتیجہ کچھ ہیں ہوتا ،البتہ اہل باطل کا اثر مٹانے کے لئے حق کی تقریر اور اشاعت بار بار اور جا بجا کرنا بے شک بہت نافع ہے بس یہ کرنا چاہئے کہ جب اہل باطل بکیں تو اپنی حق بات الگ کہنے لگیں زیادہ اچھا طریقہ یہی ہے ، انبیاء کیہم السلام کا یہی طریقہ ہے کہ کفار کے جواب میں اتنی مشغولی نہیں کرتے تھے البتہ حق کا اعادہ بار بار کرتے تھے، جواب کے در پے زیادہ نہیں ہوتے تھے اسی سے زیادہ نفع ہوا۔

مجھے طالب علمی ہی کے زمانہ میں تجربہ ہوگیا تھا اور بجائے مناظرہ کے میں بہ کرتا تھا کہ عیسائیوں وغیرہ کے مقابلہ میں اپنا وعظ دوسری طرف کھڑا ہوکر کہنے لگتا تھا، اس سے بہت نفع ہوتا تھا۔

## جس مناظرہ کی کوئی سیجے غرض نہ ہووہ مضربے

آئ کل مناظرہ بھی بہت مفرے کیونکہ اس کی بھی کچھ غایت محمودہ بہیں بس زیادہ مقصود بہ بوتا ہے کہ قصم کوذلیل کیا جائے اورا پنی بات کواو نچا کیا جائے جمقیق حق مقصونہیں، کل کا واقعہ ہے کہ ایک اخبار میں غیر مقلدوں کے مقابلہ میں ایک مضمون چھپا تھا جس میں مولوی مجمد مدیق حسن صاحب نواب بھو پال کا ایک مضمون بھی درج تھا جو غیر مقلدوں پر الزام قائم کرنے میں بہت مفیدتھا، میں نے ناقل مضمون سے اس قول کا حوالہ بوچھا تو انہوں نے اس کا حوالہ مع صفحہ وسطر اور اصلی عبارت کے میرے پاس لکھ کر بھیج دیا مگر ساتھ میں یہ درخواست بھی کی کہ ابھی اس حوالہ کوشا کنے نہ کرنا، اچھا ہے ذرا غیر مقلدین پریشان ہوں اور جب ان کو یہ قول نہ ملے تو وہ یوں کہیں کہ مولوی صدیق حسن صاحب کی طرف اس قول کی درخواست بڑھ کر کے اس وقت ہم صفحہ وسطر وعبارت کا حوالہ شاکع کر کے ان کا منھ بند کریں گے، یہ درخواست پڑھ کر مجھے بہت افسوس ہوا کہ مضمون تو اس شخص نے بہت عمدہ کھا مگر افسوس نیت درخواست پڑھ کر مجھے بہت افسوس ہوا کہ مضمون تو اس شخص نے بہت عمدہ کھا مگر افسوس نیت الیے مناظرہ کرتے ہیں، اگر ہدایت منظور تھی تو خصم کے انکار کا انتظار کیوں ہے اور اس کو یہ بیان کیوں کے اور اس کو یہ بیان کیوں کیا جا تا ہے؟ اول ہی سے حوالہ کیوں نیش اکع کردیا گیا۔

### مناظره كے سلسله ميں حضرت امام ابوحنيفة كاارشاد

اس پر مجھے حضرت امام ابوصنیفہ رحمۃ اللّہ علیہ کا مقولہ یاد آتا ہے کہ آپ نے اپنے صاحبز ادہ حماد کونصیحت فرمائی تھی کہ دیکھومنا ظرہ بھی نہ کرنا، انہوں نے عرض کیا کہ میں نے تو آپ کو بار ہامنا ظرہ کرتے ہوئے دیکھا ہے پھر آپ مجھے کیوں منع فرماتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ ہم تو مناظرہ اس نیت سے کرتے تھے کہ شاید تھم کے منھ سے حق بات نکل جائے،

تو ہم اس کی بات کو مان لیں، اور تم لوگ مناظرہ اس نیت سے کرتے ہو کہ خدا کر نے خصم کے منھ سے تن بات کبھی نہ نکلے، بلکہ جو بات نکلے باطل ہی نکلے، تا کہ تم اس کارد کرسکو، واقعی آج کل یہی حالت ہے بلکہ اس سے بھی بدتر کیونکہ اُس وقت جو یہ تمنا ہوتی تھی کہ خصم کے منھ سے باطل ہی نکلے، تن نہ نکلے، اس تمنا کا منشا یہ تھا کہ وہ حضرات تن بات کورد کرنا نہ چاہتے تھے بلکہ تن بات کے رد سے شرماتے تھے، اس لیے یہ تمناتھی کہ خصم کے منھ سے تن نہ نکلے تا کہ رد کر سیس، اور اب تو مناظرہ میں اول ہی سے بینست ہوتی ہے کہ خصم کی ہر بات نہ نکلے تا کہ رد کر سیس گے خواہ تن ہو یا باطل اور اس کا مضر ہونا بدیہی ہے مگر کسی کو اس کے ضرر کا احساس نہیں کیونکہ لوگوں کو اس کی عادت ہی نہیں کہ اپنے افعال واقوال کی غایت کو سوچیں، اگر وہ غایت کو سوچ کرکام کیا کرتے تو معلوم ہوجا تا کہ یہ مناظرہ سراسر مضر اور نقصان دہ ہے، پس نیاجہ وسوچ کرکام کیا کرتے تو معلوم ہوجا تا کہ یہ مناظرہ سراسر مضر اور نقصان دہ ہے، پس یہ بیٹ کو سوچ کرکام کیا کرتے تو معلوم ہوجا تا کہ یہ مناظرہ سراسر مضر اور نقصان دہ ہے، پس یہ بیٹ کی سخت غلطی ہے کہ کوئی بات زبان سے کہیں یا قلم سے کسیس اور اس کا کوئی بھی نتیجہ نہ ہو، اس واسطے دین تباہ ہور ہا ہے اور زیادہ وقت فضولیات میں گزر رہا ہے بلکہ مضرات میں۔ (وعظ جمال الجلیل ملحقہ جزاء وسراء میں۔)

### باب

### مختلف مذاهب كابيان

## ائمه کے درمیان اجتہادی اختلاف اور جدید مسائل میں

## استنباط کی گنجائش کیوں رکھی گئی؟

(دیکھے!) وی کی بیرحالت ہے کہ اس کو بھی بھی تر در نہیں ہوتا ہے ہر جزئی کا حکم بتا سکتی ہے بیاور بات ہے کہ وحی کے متعلق کسی مقام پر ہمارے استنباط کی وجہ سے تر درواقع ہوجائے، بہت ممکن تھا کہ وحی (الٰہی) ہر ہر جزئی کا حکم صاف صاف بتادیتی ، لیکن حق تعالیٰ کو منظور یہ ہوا کہ اجتہاد کا اجر بھی بندوں کو دیا جاوے اس واسطے قصداً استنباط کی احتیاج رکھ دی ور نہ وحی ہر ہر جزئی کا حکم بیان کر سکتی ہے۔

لیکن بہت سے بہت بیہ ہوتا کہ کتاب اللہ بہت نخیم ہوجاتی تو یہ کیا مشکل تھا، رہا یہ شبہ کی واقعات تو غیر متناہی ہیں توان کے احکام بھی غیر متناہی ہوں گے، توان کو جو کتاب محیط ہوتی وہ بھی مقدار میں غیر متناہی ہوتی، اس کتاب کو کون پڑھتا، کیونکہ پڑھنے والے کی عمر متناہی ہے اور غیر متناہی کے پڑھنے کے لئے زمانہ بھی غیر متناہی جا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ واقعات کا غیر متناہی ہونامسلم نہیں، کیونکہ کتاب اللہ اتری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اور اس میں احکام نفخ صور (یعنی قیامت) تک کے بیان ہونے چاہئیں اور یہ زمانہ محدود ہے تو واقعات بھی محدود ہوئے، تو ان کے بیان کے لئے نہ کتاب غیر متناہی کی ضرورت ہوتی نہ اس کے پڑھنے کے لئے زمانہ بیان کے لئے نہ کتاب غیر متناہی کی ضرورت ہوتی نہ اس کے پڑھنے کے لئے زمانہ

غیرمتناہی کی ضرورت ہوتی، توبہ شبہ لغوہ وااور ثابت ہوا کہ ایسی کتاب ہوسکتی تھی، جوتمام جزئیات کو حاوی ہو، لیکن اہتلا (وامتحان) اوراجتہاد کا اجردینے کی مصلحت کے واسطے بعض احکام میں غموض رکھ دیا گووہ بھی ثابت بالوحی ہی ہیں، اسی لئے فقہا کا قول ہے کہ قیاس مظہر ہے مثبت نہیں ، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ثبوت تو ہر حکم کا وحی سے ہوا، ہاں قیاس نے اس کو ظاہر کیا اور اس کے اظہار میں غموض ہوگیا اور اسی غموض کے سبب بعض حکم مختلف ہوگیا تو یہ دعوی صحیح رہا کہ عقل کو بعض احکام کے بیان میں تر دد ہوتا ہے اور وحی کو کسی حکم کے بیان میں تر دذہویا۔

اوراختلافِشافعی اور حنفی کے معنی میہ ہیں کہ ایک مجتہدا پنی رائے کومتندالی الوحی کہتا ہے، اور دوسرا مجتہدا بنی رائے کو ، تواصل ما خذوجی ہی ہوئی۔

(وعظالصالحون ملحقه اصلاح اعمال ص٠٠٠)

## ائمه مجتهدين اورعلماء كاختلافي مسائل براعتراض كرنا

### دراصل الله ورسول براعتر اض کرناہے

بعض جہلاء علماء پر بیاعتراض کرتے ہیں کہ ان کے بہاں ہر بات میں اختلاف ہے اب ہم کس کا اتباع کریں؟ کس کو سی سی کھیں، کس کو جھوٹا سی جیسی، سو (ماقبل) میں جب اس اختلاف کا قرآن وحدیث واقوال اکا برامت سے محمود ہونا ثابت ہو چکا ہے تو اس اختلاف کا قرآن وحدیث قالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اکا برامت پراعتراض کرنا ہے۔

ر ہایہ کہ پھر ہم کس کا انتباع کریں سواس کا فیصلہ نہایت سہل ہے وہ یہ کہ جب کسی مریض کے باب میں ماہرین اطباء کا اختلاف ہوتا ہے یا کسی مقدمہ کے متعلق وکلاء کا

### <del>\</del>

اختلاف ہوتا ہے کیاتم سب کوچھوڑ کر مریض کے معالجہ سے اور مقدمہ کی پیروی سے بیٹھ رہتے ہو یاکسی اصول کی بناء پر ان میں سے ایک کوتر جیجے دے کراپنے مقصود میں مشغول ہوجاتے ہو؟

اسی طرح یہاں بھی ترجی کے پچھاصول ہیں جوعقل سیحے سے معلوم ہو سکتے ہیں ان ہی اصول سے یہاں بھی ایک کو ترجیح دے کر کام میں لگنا چاہئے ، مگر اختلاف اطباء کے وقت ان اصول کا نہ اپنانا صرف اس وجہ سے دقت ان اصول کا نہ اپنانا صرف اس وجہ سے کہ وہاں دنیوی مقصود کو ضروری سیحھتے ہیں اور وہ موقوف ہے اتباع پر اور یہاں دینی مقصود کو ضروری نہیں سیحھتے اس لئے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ (بوادرالنوادر ۱۸۰۰۲۷۳)

# بدرائے سیج نہیں کہ احکام شرعیہ میں علماء کو کمیٹی کرکے

## اختلاف ختم كرلينا حاسئ

بعض لوگ آج کل ہے بھی کہتے ہیں کہ جہتدین میں آپس میں اختلاف کیوں رہا،
سب نے مل کر کمیٹی کر کے اتفاق رائے کیوں نہ کرلیا؟ پہلوگ بنہیں دیکھتے کہ دنیا کی کون تی
چیز اختلاف سے خالی ہے، بہت سے مسائل طب کے ایسے ہیں جن میں اطباء مجتهدین کا
اختلاف رہا، تو انہوں نے کمیٹی کر کے اختلاف کو کیوں نہ رفع کر لیا؟ آج کل کمیٹی کا بڑا زور
ہے، ڈاکٹر لوگ تو کثرت رائے کے معتقد ہیں تو ذراان سے پوچھے کہ انہوں نے اپنے
ہاہمی اختلاف کو جوان کے درمیان طبی مسائل میں اس وقت بھی موجود ہیں، کمیٹی کے کرکے
کیوں نہ دور کیا؟ اور اس سے بھی واضح نظیر لیمئے کہ سلطنت موجودہ کا قانون ایک ہے، لیکن
گیم بھی دوجوں میں اختلاف ہوتا ہے انہیں واقعات کی بناء پر جوسل میں موجود ہے ایک
پھر بھی دوجوں میں اختلاف ہوتا ہے انہیں واقعات کی بناء پر جوسل میں موجود ہے ایک

بات يركيون بين اتفاق رائي كر ليتي بي؟

یہ سوال ان ہی کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے ، جن کے دلوں میں دین کی عظمت ووقعت ذرا بھی نہیں ہے اور دین کوصرف رسم ورواج کے طور پر مانتے ہیں اس واسطے رفع الزام کے طور پر کہتے ہیں کہ مجہدین نے اتفاق رائے کیوں نہ کرلیا، ان کے نزدیک دین کوئی مہتم بالشان چیز نہیں لہنداان کے نزدیک رفع اختلاف کے لئے اس کی ضرورت ہے کہ جن لوگوں میں اختلاف ہووہ جمع ہوکر بیٹے جاویں اور دوچار آدمی ادھراور دوچارادھر ہوجائیں اور جس طرف کثر ت رائے ہوائی کوٹھیک سمجھ لیا جاوے اور اسی کودین قرار دیا جائے چاہے اور جس طرف کثر ت رائے ہوائی کوٹھیک سمجھ لیا جاوے اور اسی کودین قرار دیا جائے جاہے وصیحے ہویا غلط۔ (وعظ الصالحون الحق اصلاح اعمال ص ۱۳۵۵)

# بیخواہش غلط ہے کہ احکام ومسائل میں سب علماء جمع ہوکر ایک شق پرمتفق ہوجائیں

بعض لوگ اس سے بڑھ کر جہالت پر کارفر ماہوتے ہیں اور یہ مشورہ دیتے ہیں کہ علاء سب جمع ہوکرا یسے مسائل کا فیصلہ کر کے سب ایک شق پر متفق ہوجاویں، اس کا حقیقی جواب سجھنے کے لئے تو علوم شرعیہ میں مہارت کی ضرورت ہے جوان صاحبوں میں اس وجہ سے مفقود ہے کہ علم دین میں مشغول ہونا ان کے نزد یک منجملہ جرائم و تنزل کے ہے اس لئے ایک سطی جواب عرض کرتا ہوں وہ بھی کافی ہے وہ یہ کہ کیا اس کے قبل کسی زمانہ میں ایسے علاء وسلاطین نہیں گذر ہے جنہوں نے اس ضرورت کا احساس کیا ہواور اس کا انتظام بھی کر سکتے ہوں؟ اگر جواب نفی میں ہے تو آفناب نصف النہار کا انکار ہے اور اگر اثبات میں ہے تو اس سے اجمالاً سجھ لیجئے کہ اس میں کوئی مانع شرعی ضرورتھا جس کے سبب اس کا قصد نہیں کیا گیا تو کیا ایک ممنوع شرعی کی ہم سے درخواست کی جاتی ہے؟

ع این خیال ست و محال ست و جنول

كياعلاء دنيوى خوا به شول پراس آيت كو بهول جائيں گے وَلَئِنُ اَتَّبَعُتَ اَهُو اَنَّهُمُ اِللَّهِ مِنْ وَّلِيّ وَلا نَصِير - بَعُدَالَّذِي جَاءَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَّلِيّ وَّلا نَصِير -

(بوادرالنوادر ٢٨٠)

### علماء کے مسکلوں اور مفتیوں کے فتو وُں کور دکرنا دراصل

### الله ورسول کے فرمان کورد کرنا اور مقابلہ کرنا ہے

مسائل دینیہ میں جہلاء کا دخل دینا اور دلیل کے مقابلہ میں اس کہہ دینے کو کافی سمجھنا کہ 'جارا خیال ہیں۔'ایک عام طریقہ ہے۔

اس کا ندموم ہونا (ماقبل) میں گذر چکا ہے اتنااور مزید کہتا ہوں کہ کیا یہ حضرات بھی کسی حکیم وڈاکٹر کی تجویز سننے کے بعداس کے خلاف رائے قائم کرکے یہ کہنے کی ہمت کرسکتے ہیں کہ' ہمارا خیال ہے ہے' یاکسی حاکم وافسر کے سامنے اس کے حکم کے خلاف رائے ظاہر کرکے یہ کہنے کی جرأت کرسکتے ہیں کہ' ہمارا خیال ہے ہے''؟

توافسوس خداور سول کے احکام کے سامنے یہ کہنے کی کیسے جسارت ہوتی ہے؟ اگر کہا جائے کہ وہ اللہ ورسول کے احکام ہی نہیں ہوتے یا تو وہ علاء کا اجتہاد ہوتا ہے

یا گرنصوص ہوتے ہیں توان کی تفسیر علماء کی ہوتی ہے، ہم علماء کے مقابلہ میں کہتے ہیں۔

یں در سول ہی کو میں کہ ہوں کو بھی علاء جیسا سمجھتے ہیں تم قیامت تک نہیں سمجھ سکتے اورا گران کا اجتہاد ہے تو وہ اجتہاد بھی ماخو ذنصوص ہی سے ہاس کے اخذ کا سلیقہ بھی علاء ہی کو ہے تم کونہیں، لہذا دونوں حالتوں میں علاء کے مقابلہ میں یہ کہنا در حقیقت خدا ورسول ہی کے مقابلہ میں کہنا ہے۔

# مجهرين كااختلاف رحمت ہے

علاءامت کے درمیان را بول اوراس کی بناپراجتہادی مسائل میں اختلاف ایک امر فطری ہے، اور حضرات صحابہ و تابعین کے زمانہ سے ہوتا چلا آیا ہے، ایسے اختلاف کو حدیث میں رحمت کہا گیا ہے۔

اختلاف مذموم جس سے بیخے کی ہدایت قرآن وسنت میں وارد ہے وہ وہ اختلاف ہے جواغراض وہوائے نفسانی پربنی ہو، یا جس میں حدود اختلاف سے تجاوز کیا گیا ہو۔

(حجاس عیم الامت ص ۲۳۸)

فائدہ: 'احتلاف امتی رحمۃ ''جس طرح احکام فرعیہ کا ختلاف رحمت ہے۔ اسی طرح حکم متفق علیہ کے دلائل ولل کا اختلاف بھی رحمت ہے۔

(امدادالفتاوي ص ۱۸۹جهمسوال ۲۷۹)

# مجتهدين اورعلماء كے اختلاف كے وجہ سے بدگمان ہونا ہجے نہيں

مگرآج کل لوگوں نے اس اختلاف کوبھی طبقہ علماء سے برگمانی پیداکر نے کے کام میں استعال کر رکھا ہے اور سید ھے ساد ھے عوام ان کے مغالطہ میں آکریہ کہنے لگے کہ جب علماء میں اختلاف ہے تو ہم کدھر جائیں ،حالانکہ دنیا کے کاموں میں جب بیاری کے علاج میں ڈاکٹر وں جکیموں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو اس میں عمل کے لئے سب اپنا راستہ تلاش کر لیتے ہیں ، اور اس اختلاف کی بنیاد پر ڈاکٹر وں حکیموں سے برگمان نہیں ہوجا تے۔

(مجالس حكيم الامت ص ٢٣٨)

# ائمهُ مجتهدين كاجتهادي اختلاف مين بهي ناكامي نهيس

# اجتهادی خطابھی باعث اجروتواب ہے

عليه عليه عمروبن العاص انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذاحكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله اجران واذاحكم ثم اجتهد ثم أخطا فله اجر (بخارى جلر٢ص١٠٩٢)

(ترجمہ) عمروبن العاص سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی حکم کرنے والاحکم کرے اور اجتہاد میں مصیب ہواس کو دواجر ملتے ہیں اور اگر خطا ہوجائے تواس کو ایک اجرماتا ہے۔

(روایت کیااس کو بخاری نے ۲۰۰۰ الاقتصاد فی مجث التقلید والاجتهاد ۲۹)

(اجتہادی مسائل میں) تو خطاء اجتہادی پر بھی اجر ہے، لوگوں کوخبر نہیں کہ ہمارے گھر میں کیا دولت ہے۔ شریعت میں سب دولتیں موجود ہیں مگر مشکل ہیہ ہے کہ ہم لوگ اسے اٹھا کردیکھتے بھی نہیں ہیں، اختلاف میں بھی کسی حالت میں ناکامی نہ ہونے کے اثابت میں ایک حدیث آب لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔

حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی قریظہ کی طرف جہاد کے لئے تشریف لے چلے لشکر سے فرمایا کہ جلدی چلوا ورعصر کی نماز بنی قریظہ میں بہتن کر بڑھو، اتفاق سے راستہ میں عصر کا وقت آگیا لشکر ہر وقت ایک جگہ تو ہوتا نہیں متفرق جماعتیں ہواکرتی ہیں جولوگ حضور سے دور تھان میں آپس میں اختلاف ہوا کہ عصر کی نماز راستہ میں بڑھیں یا نہیں ایک فریق نے کہا کہ حضور کا حکم تو یہی ہے کہ بنی قریظہ میں بڑھیں گئر ہو سکتے ہیں صحابہ کا اتباع دیکھئے کہ س قدر حضور کے حکم کے میں بڑھیں گئر ہم یہاں کیسے بڑھ سکتے ہیں صحابہ کا اتباع دیکھئے کہ س قدر حضور کے حکم کے میں بڑھیں گئر ہم یہاں کیسے بڑھ سکتے ہیں صحابہ کا اتباع دیکھئے کہ س قدر حضور کے حکم کے

### <del>\</del>

متبع تھاس سے بحث نہیں کہ وہاں پہنچ کرنماز کا وقت بھی رہے گایانہیں، یہ چکم سنناتھا کہ عصر کی نماز بنی قریظہ میں پڑھواسی بات پر تیار ہو گئے کہ وقت متعارف میں نماز ہویا نہ ہوہم تو وہیں پہنچ کر پڑھیں گے۔

چنانچاس فریق نے راستہ میں نماز نہیں پڑھی اور برابر چلتے رہے، جب بنی قریظہ میں پہنچ تو عصر کا وقت ہی ختم ہو گیا تھا، مغرب کے وقت عصر کی نماز پڑھی اور دوسر نے رات میں پہنچ تو عصر کا وقت ہوجائے کے راستہ میں نے کہا کہ حضور کے ارشاد کا یہ مطلب نہیں کہ عصر کی نماز باوجود وقت ہوجائے کے راستہ میں نہ پڑھو بلکہ مطلب یہ ہے کہ جلدی پہنچنے کی کوشش کر وجس میں عصر تک وہاں پہنچ جاؤ، چنانچہ اس فریق نے داستہ ہی میں نماز پڑھ کی، پھر وہاں پہنچ کر دونوں فریق نے حضور کے سامنے میں واقعہ پیش کیا، حضور دونوں سے خوش ہوئے۔

(جاری وہسلم)

د یکھئے دونوں کے کام ایک دوسرے سے خالف تھے، ایک نے نماز وقت پر پڑھی اور دوسرے نے وقت کے بعد مگر دونوں نا کام نہیں رہے، حضور دونوں سے خوش رہے اور حضور کی رضاعین حق تعالیٰ کی رضاہے، الحاصل نتیجہ یہ ہوا کہ حق تعالیٰ دونوں فریق سے راضی رہے۔

ایک دوسری نظیراس سے واضح پیش کرتا ہوں ،اس واقعہ میں توشایدکوئی یوں کہنے لگے کہ بیایک خاص واقعہ تقاجس میں اختلاف آراء ہوا ممکن ہے کہ حضور نے کامیا بی توایک ہی شق میں تمجھی ہو مگرنا کام کومعافی دے دی ہو۔

(وعظ الصالحون ص ۱۴۲)

## اجتهادى اختلاف كوسجھنے کے لئے عمدہ مثال

دیکھومسکہ بیہ ہے کہ اگر جنگل میں چارآ دی ہوں اور نماز کا وقت آ جائے اور قبلہ نہ معلوم ہو سکے توالیں حالت میں شرعاجہت تحری قبلہ ہے، جس کا مطلب بیہ ہے کہ خوب سوچ لینا چاہئے جس طرف قبلہ ہونے کاظن غالب ہواسی طرف نماز پڑھ لینی چاہئے، اب فرض

<del>\</del>

سیجے کہ ان چاروں آ دمیوں میں اختلاف ہوا ایک کی رائے پورب کی طرف، ایک کی پیچم جانب ایک کی دکھن ایک کی اثر قبلہ ہونے کی ہوئی تو اب مسکد فقہ کا یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنی رائے بڑمل کرنا چاہے اور جس سمت کواس کی رائے میں ترجیج ہووہ اسی طرف نماز پڑھے اگر دوسرے کی رائے کے موافق پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی خواہ وہ سمت واقع میں صیحے ہی کیوں نہ ہو، اب یہ بات صریحاً ظاہر ہے کہ سمت صیحے کی طرف ان چاروں میں سے ایک ہی کی نماز ہوئی ہوگی کیون عنداللہ سب ماجور ہیں اور قیامت میں کسی سے یہ سوال نہ ہوگا کہ تم نے نماز غیر قبلہ کی طرف کی جو نہیں کہ سب نے نماز قبلہ ہی کی طرف رہوگی ہوگی کیون پڑھی ہے کہ قبلہ چاروں سمتوں میں تو ہونہیں سکتا لامحالہ ایک ہی طرف رہا ہوگا بلکہ وجہ یہ ہے کہ سمعوں نے قصدا تباع قبلہ ہی کا کیا ہے مگر صیحے سمت معلوم کرنے سے معذور رہے ، جتناان کا اختیاری فعل تھاوہ انہوں نے ادا کر دیا۔

ان دونوں نظیروں سے ثابت ہو گیا کہ اختلاف کی حالت میں جس کا بھی اتباع کیا جائے گاحق تعالیٰ کے نزدیک وہ مقبول ہے حتی کہ اگر خطا پر بھی ہے تب بھی کوئی باز پرس نہیں بلکہ اجر ملے گاتو ثابت ہو گیا کہ دین کے راستہ میں کوئی ناکا منہیں بلکہ اگر وہ مقلد ہے تواس کومعذور سمجھا جائے گا اور اگر جمہد ہے تواس پر بھی ملامت نہیں بلکہ ایک اجراس خطاکی صورت میں بھی ملے گا ، تو دین میں کسی طرح بھی ناکا می نہ ہوئی حتی کہ خطاکی صورت میں بھی کا میابی ہی رہی ، تواب وہ حیلہ آپ کا کہ علماء میں اختلاف ہے ہم کس کا اتباع کریں بالکل نہیں چل سکتا۔

علماء کے اجتہادی اختلاف کے وقت عوام کے لئے دستورالعمل علماء کے اختلاف کی صورت میں آپ جس کا بھی اتباع کریں گے تیل حکم ہوجائے گی، لیکن اس کا پیمطلب نہیں ہے کہ جس بات میں اختلاف دیکھو بے سوچے سمجھے

یا ہوائے نفسانی ہے جس کا جا ہوا تباع کرلو، مثلاً قادیانی اور سنی کا اختلاف دیکھوتو کیفما آنفق ایک فریق کواختیار کرلوبیہ ایک فریق کواختیار کرلوبیہ مطلب ہر گزنہیں کیونکہ گفتگو ہے علماء حقانی کے اختلاف کے بارہ میں، پہلے اس کی تحقیق مطلب ہر گزنہیں کیونکہ گفتگو ہے علماء حقانی کے اختلاف کے بارہ میں، پہلے اس کی تحقیق کرلو کہ دونوں حقانی ہیں یا نہیں جب تحقیق ہوجائے کہ دونوں حقانی ہیں تو اب دونوں کی اتباع میں گنجائش ہے جس کی بھی موافقت کرلی جائے گئتمیل حکم ہوجائے گی اور وہ موجب رضاء خدا ہوگی۔

## حق تک پہنچنے کا آسان راستہ

ابآپ کہیں گے کہ ہم یہ کسے حقیق کریں کہ کون علاء حقانی ہیں، اس کے لئے میں ہہت مخصر طریق بتلا تا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے معاندانہ اعتراضات اور اغراض کو چھوڑ کراور تن تعالیٰ کو عاضر ناظر جان کر اور دین کو ضروری سمجھ کر ان علاء کے حالات میں غور کیجئے اگر آپ تعالیٰ کو عاضر ناظر جان کر اور دین کو ضروری سمجھ کر ان علاء حقانی ہیں یا نہیں ، دیکھوعلاج آپ ایسا کریں گے تو عاد ق ممکن نہیں کہ نہ پہوان سکیں کہ یہ علاء حقانی ہیں یا نہیں ، دیکھوعلاج کی ضرورت کے وقت اور تل کے مقدمہ کی پیروی کے وقت آپ طبیبوں اور و کیلوں کی تلاش کرتے ہیں تو آپ کو دو چار طبیب اور دو چار و کیل قابل اظمینان ضرور ل جاتے ہیں اور وہ کیل اعتماد ہوتے ہیں لیکن اس وقت بھی آپ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کرتے کہ ان سب قابل اعتماد کو گوں میں سے ایک کو چھانٹ کر علاج اور مقدمہ کی پیروی اس کے سپر د کردیتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں کہ طبیب یا و کیل تو ہم نے کامل اور قابل اطمینان کردیتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں کہ طبیب یا و کیل تو ہم نے کامل اور قابل اطمینان طرح دین کے لئے جتنی کوشش آپ کے امکان میں ہو وہ کر کے علاء حقانی کو تلاش کر لیجئے والی کے وقل کو لے لیجئے جس کے متعلق دل زیادہ گواہی دیتا ہو، اور بلا چون و جرااس قول کا اتاع کر لیجئے ۔ (وعظ الصالحون عربی ۱۳ الصلاح اعمال)

### <del>+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1</del></del>

اگرعلماء میں اختلاف ہوتو آپ گونجائش ہے کہ اس مسئلہ میں کسی کا بھی اتباع کرلیں ہے اختلاف برانہیں بلکہ عنداللہ دونوں مقبول اور ماجور ہیں ، حق تعالیٰ کے یہاں دونوں اسی طرح ماجور ہیں جیسے جہت تحری کی طرف دو مختلف سمتوں کے نماز پڑھنے والے ، کہ کسی پر ملامت نہیں غرض کہ علماء کا ایسا اتباع بعینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے ( کیونکہ ) علماء حضور کے نائب ہیں۔

اور بیہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب پھر یا دولاتا ہوں کہ علاء سے مرادعلاء حقانی ہیں کیونکہ علاء بھی دوشم کے ہیں ایک علاء حقانی دوسر ےعلاء شیطانی، علاء حقانی کے حقاوصاف میں اوپر بیان کرآیا ہوں مخضر اپھر بھی بیان کئے دیتا ہوں، علماء حقانی وہ ہیں جو اپنی رائے اور اغراض کوئ تعالی کے حکم کے سامنے بالکل فنا کر چکے ہوں اور ان کے زدیک اس حکم کے مقابلہ میں دنیا و مافیہا کی کوئی حقیقت نہ ہو، بس خلاصہ تمام اوصاف کا بیہ ہے اور جوا بنی اغراض و ہوائے نفسانی کے بندے ہوں وہ اس قابل بھی نہیں کہان کو عالم کہا جائے، حق بات وہ بھی کہہ ہی نہیں سکتے۔

بلکہ وہ حق بات کو سمجھ بھی نہیں سکتے کیونکہ جب تک اغراض باقی رہتے ہیں نورعلم قلب میں پیدانہیں ہوتا بلکہ اغراض کے سبب قلب کے اوپر پر دہ پڑجا تا ہے۔

(وعظ الصالحون ملحقه إصلاح اعمال ص ١٣٩)

## حق تک پہنچنے کے لئے دعا کی ضرورت

ایک نومسلم کابیان ہے کہ جب میں نے مذہب حق کو تلاش کرنا شروع کیا تو مجھے ہر مذہب میں حق کی تواش کرنا شروع کیا تو مجھے ہر مذہب میں حق کی جھلک نظر آتی تھی جس سے میں پریشان ہوگیا آخر میں نے یوں دعا کی کہ اگر آسان وزمین کا پیدا کرنے والا کوئی ہے تو میں اس سے دعا کرتا ہوں کہ مجھ پرحق واضح ہوگیا۔ ہوجائے بس بیدعا کرتے ہوئے دوچاردن نہ گزرے تھے کہ اسلام کاحق ہونا مجھے واضح ہوگیا۔

### <del>|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</del>

صاحبو! دعا بڑی چیز ہے دعا میں خاصیت ہے کہ اس سے تدبیر ضعیف بھی قوی ہوجاتی ہے جس کا بار بار مشاہدہ ہو چکا ہے، مگریہ مطلب نہیں کہ تم تدبیر فہرو، تدبیر ضرور کرو اور اس کے ساتھ دعاء بھی کرتے رہواس سے تدبیر ضعیف قوی ہوجائے گی، افسوس ہم لوگوں نے اس کوآج کل چھوڑ دیا۔

اس کے بعد میں ایک بات اور کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر دعا کے بعد بھی کسی پر حق واضح نہ ہو جب بھی اس کو ترک نہ کرے کیوں کہ اس وقت دعا کا یہی فائدہ ہوگا کہ اس سے دل میں قوت پیدا ہوگی، قلب کوراحت وسکون ہوگا اور یہ بھی مطلوب ہے، کیونکہ دنیا کی تمام تد ابیر سے راحت قلب ہی تو مقصود ہے ورنہ پھانسی کے مجرم کے پاس سامان عیش تو بعض دفعہ دوسروں سے بھی زیادہ ہوتا ہے لیکن اس سے اس کو کیا نفع ؟ اس کی نظر میں سب خار (کا نٹا) ہے اور محض بے کار ہے کونکہ اس کے قلب کوراحت حاصل نہیں۔

(وعظاصلاح إعمال ص ٥١١)

# دعاء سےراحت قلب ضرورنصیب ہوتی ہے

اور دعاء سے راحت قلب ضرور حاصل ہوتی ہے میں اس پر حلف کر سکتا ہوں نیز حق تعالی کا ارشاد ہے 'آلا بِدِ کُوِ اللّٰهِ تَطُمَئِنُّ الْقُلُو بُ ' لوگوں میں مشاہدہ کا بھی دعوی کر سکتا ہوں کیونکہ آخر کچھ تو مشاہدہ ہوا ہی ہے گوکامل نہ ہو سکا ، سوان کے برابر نہ ہو مگر اندھے سے توافضل ہی ہے ، کیکن خدا تعالیٰ کے ارشاد کے بعد ہم کو نہ حلف کی ضرورت ہے اور نہ ادعا سے مشاہدہ کی ۔

کوشش اور دعا کے بعدتم معذور سمجھے جاؤگے گولطی پر ہو علادہ توت قلب کے اس میں ایک نفع ہے کہ پیخض حق تعالی کے یہاں معذور

سمجها جائے گا کیونکہ جب اس سے سوال ہوگا کہتم نے حق کا انتباع کیوں نہیں کیا؟ یہ کہہ دے گا کہ میں نے طلب حق کے لئے بہت سعی کی اور اللہ تعالیٰ تو ایک ہی تھے میں نے ان سے بھی عرض کر دیا تھا کہ مجھ برحق واضح کر دیا جائے اب میں دوسراہادی کہاں سے لا تا اور بیہ بات میں نے علی تبیل التزیل کہی ہے کہ اگر دعا کے بعد بھی حق واضح نہ ہواتو قلب کوقوت تو حاصل ہوگی اور خدا کے بہاں معذور تو ہوجائے گا، ورنہ عادۃ اللہ یہی ہے کہ جو تخض دل سے دعا کرتاہے حق اس پر واضح ہوہی جاتا ہے اس کے خلاف ہوتا ہی نہیں پس دعاء کو مرگزترک نه کیا جائے۔

(الارتباب والاغتباب ص٠١٥)

### باك

## تقليد كابيان

# نجات كے صرف دورات شخفيق يا تقليد

(مجالس حكيم الامت ص٢٩٩)

# تقليد كى تعريف اوراس كامدار

تقلید کہتے ہیں کسی کا قول محض اس حسن ظن پر مان لینا کہ یہ دلیل کے موافق بتلائے گا،اوراس سے دلیل کی تحقیق نہ کرنا۔(الاقتصادص•۱)

تقلید کا مدار حسن طن پر ہے جس شخص کے متعلق میں گمان ہوتا ہے کہ وہ دین کے معاملہ میں کوئی بات بے دلیل شرعی کے نہیں کہتا اس کا انتاع کرلیا جاتا ہے،اگر چہ وہ کوئی دلیل بھی مسللہ کی بیان نہ کرےاسی کا نام تقلید ہے اور جس شخص کے تعلق بیاع قادنہیں ہوتا، وہ دلیل بھی بیان کرے تو بھی شہر ہتا ہے۔

حافظ ابن تيميَّهُ نے اپنے فياوي ميں اور بعض رسائل ميں مثلاً رسالهُ' مظالم'' ميں

### <del>+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1</del>

محض احکام لکھے ہیں کوئی دلیل نہیں لکھتے ، مگر غیر مقلد حضرات چونکہ ان کے معتقد ہیں کہ وہ بے دامام کھے ہیں کرتے اس لئے ان کی بات کو مانتے ہیں ، تو حفیہ کو بھی حق ہے کہ امام ابوضیفہ کے بیان کئے ہوئے مسائل پر بایں اعتقاد کمل کرلیں کہ وہ کوئی بات بے دلیل نہیں فرمایا کرتے۔

(مجالس عیم الامت ص ۱۳۱۸)

# تقليداور ببعت كافرق

تقليد كہتے ہيں اتباع كواور بيعت كہتے ہيں معاہدہ اتباع كو۔

(الافاضات اليوميص ٣٢٥ ج٢ قسط٣)

## تقليداوراتباع كافرق

سوال (۱۰۸)علمائے اہل صدیث سیفظ اتباع وتقلید کے مفہوم میں فرق کرتے ہیں مجھ کواس میں عرصہ سے ذوقاً وا تباعاً للا کابر کلام ہے اھ (اس کے بعداس فرق اوراتحاد کوایک طویل تقریر میں نقل کیا ہے)

الجواب: اتباع وتقليد ميں جوفرق بدرجہ تبائن يا اتحاد بدرجہ تساوی دونوں قولوں ميں نقل کيا گيا ہے وہ مجھ ميں نہيں آيا، جومير نے ذہن ميں آتا ہے وہ عرض کرتا ہوں:

اول ایک مقدمہ مہم تدکرتا ہوں، پھراپنا خیال لکھوں گا۔

مقدمہ یہ ہے کہ: لفظ' تقلید' فنون شرعیہ میں بوجہ اصطلاح کے لغوی معنی میں مستعمل نہیں اور' اتباع'' میں کوئی اصطلاح منقول نہیں ،اس کئے وہ اپنے لغوی معنی میں مستعمل ہے،اوراس کے لغوی معنی ظاہر ہے کہ تقلید سے عام ہیں۔

ابسوال کا جواب ظاہر ہے کہ ان دونوں کے معنی میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے بعنی اتباع عام ہے ہر موافقت کوخواہ وہ تقلید ہو یا غیر تقلید حتی کہ اگر متبع کے پاس مستقلاً

بھی دلیل ہولینی وحی جیسے ارشاد ہے: اُسمَّ اَوُحیُنا اِلَیُکَ اَنِ اتَّبِعُ مِلَّةَ اِبُرَاهِیُمَ حَنِیْفًا (سورہ نحل پ ۱۳) یا جیسا ارشاد ہے فَبِهُد اهُمُ اقْتَدِه (سورہ انعام پ ۷) یا جیسا ارشاد ہے انتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَیْکُمُ مِنُ یادلیل مستقل بالمعنی المذکور کا اتباع ہوجیسے ارشاد ہے اتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَیْکُمُ مِنُ رَبِّکُم (سورہ اعراف ب۸) مَا اُنْزِلَ خُوددلیل شرعی ہے۔

ياصاحب دليل مُستقل بالمعنى المذكور كالتباع ، وجيسے ارشاد ہے لِنَعُلَمَ مَنُ يَّتَبِعُ الرَّسُولَ (سوره بقره پ٢)

یا متبع دلیل کا اتباع ہوجیسے ارشادہ: وَ اتَّبِعُ سَبِیلَ مَنُ اَنَابَ اِلَیَّ • مَنُ اَنَابَ اِلَیَّ • مَنُ اَنَابَ اِلَکَ • مَنُ اَنَابَ اِلَکَ • مَنُ اَنَابَ اِلَکَ • مَنُ اَنَابَ اِلَکَ خوددلیل واضح ہے، اس کے اتباع کو اتباع کہا گیا، اور ان سب اتباعوں پرتقلید مطلح صادق نہیں آتی حتی کہ مجہد کے لئے تقلید مجہد کی اجازت نہیں دی جاتی اور اتباع ہے منع کی کوئی وہ نہیں۔

اورتقلیدی اصطلاحی تفسیر میں گو پچھاختلاف بھی ہوگر ہرتفسیر پروہ خاص ہے،اتباع ججہد کے ساتھ محض دلیل اجمالی کی بناء پر بلا انتظار دلائل تفصیلیہ کے گودلائل معلوم بھی ہوجاویں مگران کا انتظار نہیں ہوتاحتی کہ اگر دلیل معلوم نہ ہوتی یا معلوم ہونے کے بعداس میں کوئی شبہ غیر قطعیہ عارض ہوجائے تب بھی انتباع کا التزام باقی ہے اورکسی جگہ دونوں کا جمع ہوجانا خواہ حق میں یاباطل میں بہتاین کے تو منافی ہے مگر تساوی کو مستلزم نہیں ،اصل مفہوم دونوں کا تتبع موار داستعال سے یہی معلوم ہوتا ہے،لیکن تجوزات بالقرائن کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ (بعنی اس فرق کے باوجود مجازی طور پرایک کودوسرے معنی میں مرادلیا جاسکتا ہے)۔ مورحاصل اختلاف قائلین بالاتحاد اور بالتباین کا نزاع لفظی ہے جو تابع ہے تفسیر الفاظ کا جس سے احکام واقعیہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہی حق ہے خواہ اس کا پچھ نام رکھ لیاجائے اور باطل باطل ہے خواہ اس کا پچھ نام رکھ لیاجائے۔واللہ اعلم

(امدادالفتاوی ص۲۰۲جم)

# تقليدائمهاوراتياع يثنخ كافرق

فرمایا کہ غیرمقلدکا خطآیاتھا کہ' مجھ کوبھی بیعت کرلوگے؟ میں نے جواب دیا کہ:تم میری بھی تقلید کرو گے یانہیں؟ پھر جواب دریے کے بعد آیا کہ اس کا جواب تو نہیں آتا مگر بیعت کاارادہ ہے۔

فرمایا که اس کا جواب مجھ سے پوچھتا تو بتلا دیتا کیونکہ علم کا اخفاء اچھانہیں، اس کوشبہ یہ ہوا کہ میر اا تباع کرنے کا وعدہ کرے تو پھر یہ اشکال ہوگا کہ جب میری تقلید کروگ تو امام ابوحنیفہ کی تقلید کیوں نہیں کروگ ؟ سوجواب ہے ہے کہ آپ کی تقلید کروں گا، کیونکہ آپ کی تقلید معالجہ میں ہوتی ہے تقلید معالجہ میں ہوتی ہے اور امام ابوحنیفہ کی تقلید نہ کروں گا کیونکہ ان کی تقلید احکام میں ہوتی ہے اور احکام میرے نزدیک منصوص ہیں۔

(الكلام الحسن ملفوظ ٢٣٧)

امام ابوحنیفہ گی تقلید توان احکام میں کرائی جاتی ہے جن میں دلیل کی ضرورت ہے اور شخ کی تقلید صرف طرق معالجہ میں ہے جن میں تجربہ کافی ہے مثلاً کبر کا فد ہوم ہونا تونص سے ثابت ہے اس میں تقلید نہیں شخ سے صرف طریق از الد معلوم کر کے عمل کرنا ہوتا ہے جیسے ڈاکٹروں کی اطاعت کرنا۔

(كلمة الحق ص١١)

# تقليد كالمقصد

اصل دین قرآن وحدیث ہے اور تقلید سے یہی مقصود ہے کہ قرآن وحدیث پرسہولت وسلامتی سے مل ہو۔

(الاقتصادص۸۵)

### <del>|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</del>

# تقلید کرنے میں بھی نص پر ہی عمل ہور ہاہے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کواس کا امرتھا کہ جب کوئی واقعہ ایسا پیش آئے جس کے متعلق نصموجو دنہیں تو ایک وقت محدود تک وی کا انتظار کر کے اجتہاد سیجے ، تو آپ اجتہاد میں بھی وحی پر عامل سے جیسے مقلد احکام میں مقلد ہے گرنفس تقلید میں محقق ہے کیونکہ عامی کے لئے تقلید کا حکم خودنص میں منصوص ہے تونفس تقلید میں وہ نص پڑمل کر رہا ہے اس لئے محقق ہے۔

(التیسیر ملحقہ تدبیر و تو کل ص ۲۹۵)

## كياترك تقليد يه مؤاخذه موگا؟

(جو شخص قرآن وحدیث کوسیح طور پر سمجھ کر ممل کرسکتا ہواس کے متعلق) فرمایا: ترک تقلید پر قیامت میں مواخذہ تو نہ ہوگا کیونکہ کسی قطعی کی مخالفت نہیں، مگر بے برکتی اس میں یقینی ہے۔

## مقلدعوام كامنصب

کسی آیت اور حدیث کے ظاہری مفہوم پرغیر مجہدگومل کرنا درست نہیں اور نہ عامی کو محض فقہ کا مطالعہ کافی ہے، بعد انقراض زمانہ اجتہاد کے (یعنی اجتہاد کا زمانہ ختم ہوجائے یعنی جارسوسال گذرجانے کے بعد اب) عالم کو کتب فقہیہ کا انتباع اور عامی کو علماء سے استفسار کر کے ممل کرنا واجب ہے، بے ملمی میں بعض اوقات قصد ہوتا ہے قرآن وحدیث کے انتباع کا اور لازم آجا تا ہے انتباع اپنی رائے اور ہوئی کا۔

(اصلاح انقلاب ۹۹ ج۱) مداییاو لین وغیر مامیں امام ابو یوسف سے منقول ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ میں خون

### <del>|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</del>

نکلوادےاوروہ اس حدیث کوئ کر'' افطر الحاجم والمحجوم ''یعنی کچھنےلگانے والے کا اور جس کے کچھنےلگائے والے کا اور جس کے کچھنےلگائے گئے ہیں دونوں کا روزہ گیا یہ مجھ جائے کہ روزہ تو جاتا ہی رہا اور پھر بقصد کھانی لے تواس پر کفارہ لازم آئے گا اور دلیل میں ابو یوسف ؓ نے یہ فرمایا ہے:

لان على العامى الا قتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقه الى معرفة الا حاديث.

(مدایی ۲۰۲۶)

لیعنی عامی پرواجب ہے کہ فقہاء کا اقتداء کرے کیونکہ اس کوا حادیث کی معرفت نہیں ہوسکتی، فقط اس قول سے صاف معلوم ہوا کہ عامی پر تقلید مجتہدین کو واجب کہتے ہیں۔
(الاقتصاد ص

# تقليدائمه كي حقيقت اورايك بري غلطنهي كاازاله

تقلید کی حقیقت بینہیں ہے کہ امام کے قول کو حدیث وقر آن سے زیادہ سمجھا جاتا ہے، بلکہ (تقلید کی حقیقت بیہ ہے کہ ہم کو اتناعلم نہیں جتنا کہ ان فقہا ء کو تھا جنہوں نے نصوص سے فقہ کو مرتب کیا، جس فہم اوراحتیاط کے ساتھ وہ مسائل کا استخراج کر سکتے تھے ہم نہیں کر سکتے ،اس واسطے مسائل دریافت کرنے کے وقت امام کی روایت پوچھی جاتی ہے کہ انہوں نے اس کے تعلق کیا تحقیق کی ہے،اگران کی تحقیق ہماری تحقیق کے خلاف ہوتو اسی کو ترجیح دی جاتی ہے۔

اس کی مثال میہ کہ ایک طالب علم سے ایک مسئلہ پوچھا جائے اور وہ اس کا جواب دے اور ان کی دے ، اور اس کو ایک پرانے استاد اور مدرس سے پوچھا جائے اور وہ جواب دے اور ان کی عقیق اس طالب علم کے خلاف ہوتو کس کو ترجیح ہوگی؟ ظاہر ہے کہ استاد کے فتوے کو ترجیح ہوگی، تو کیا اس کے میمنی ہیں کہ جومعنی قرآن وحدیث کے تھے (جس کو اس طالب علم نے ہوگی، تو کیا اس کے میمنی ہیں کہ جومعنی قرآن وحدیث کے تھے (جس کو اس طالب علم نے

سمجھاتھا) قرآن وحدیث کوچھوڑ کراستاد کا اتباع کیا اور قرآن وحدیث کوچھوڑ کران کا فتو کی تلاش ہے اور تلاش کیا؟ نہیں بلکہ حقیقت اس کی بیہ ہے کہ قرآن وحدیث ہی کے فتو کی کی تلاش ہے اور اس کے اتباع کا حکم کیا جاتا ہے گراس کا حکم طالب علم کے پاس حیح نہیں ملتا ہے اس واسطے استاد کے پاس حکم کوتلاش کیا جاتا ہے یہ حقیقت ہے تقلید ائمہ کی۔ (وعظ الصالحون سس)

# ہم فقہاءوائمہ مجہدین کے ہیں

# بلکہ اصلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبع ہیں

(فقہاء کی تقاید سے) یہ لازم نہیں کہ ہم لوگ استقلالاً فقہاء کے تابع ہیں بلکہ استقلالاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا اتباع کرتے ہیں مگرہم کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد فقہاء کے بیان فرمانے سے معلوم ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد رہے۔
جیسے کوئی شخص قانون کو و کیل سے بہجھ کر و کیل کے بتلانے کے موافق عمل کرلے، تو

کیا آپ یہ ہیں گے کہ شیخص و کیل کا متبع ہے، نہیں بلکہ قانون گور نمنٹ کا متبع ہے۔

گور نمنٹ ہی کی اطاعت کر رہا ہے، اسی طرح یہاں سمجھو۔ اور جولوگ مقلدین کو فقہاء کا متبع کہتے ہیں وہ نہیں دیکھتے کہ وہ لوگ خود اہل لغت اور اہل نحو و صرف اور محد ثین کا اتباع کرتے ہیں کیونکہ بدون اہل لغت کے حدیث وقر آن کو بجھنا محال ہے، اسی طرح بدون اللہ علیہ واللہ علیہ وسے اور اگر وہ ہیہ کہتے ہیں کہ بیلوگ محض فہم حدیث و فہم لغت قرآن میں وسائط کے متبع ہوئے اور اگر وہ ہیہ کہتے ہیں کہ بیلوگ محض فہم حدیث و فہم لغت قرآن میں واسطہ ہیں ان کے ذریعہ سے ہم صرف مرادرسول کو معلوم کرتے ہیں گھررسول اللہ علی اللہ علیہ واللہ علی واب مقلدین کی طرف سے ہے کہ ہم بھی فقہاء کو محض فہم مرادرسول اللہ میں واسطہ ہیں واب مقلدین کی طرف سے ہے کہ ہم بھی فقہاء کو محض فہم مرادرسول اللہ میں واسطہ ہیں اس سے نیادہ گھر نہیں۔

(اثرف الجواب صرف)

# ائمہ کی تقلید قرآن وحدیث کی تقلید ہے

پہکوئی دین کا کیامحل نہیں ہے، اہل اجتہاد نے من گھڑت باتوں پر بنانہیں رکھی ہے، ان کے پہاں خود رائی کا تو کام ہی نہیں، جیسے مجتہدین دوسروں کو بابند بناتے ہیں خود بھی بابند ہیں ،کوئی بات بلاحدیث وقرآن کے نہیں کہتے ، تو ان کی تقلید قرآن وحدیث ہوئی، نام اس کا جاہے کچھ رکھ لو، جسیا صرف نحویر سے والا اولاً تو مقلد أنفش وسیبوبیا کا ہے، کیکن اخفش وسیبوبیخودموجد زبان نہیں بلکہ مقلد ہیں اہل زبان کے،اس واسط صرف ونحوير م صنے والا در حقیقت مقلد ہوااہل زبان کا، یکیسی غلطی ہے کہ مقلد فقہاء کوتو تارك قرآن وحديث كها حائے اور مقلد اخفش وسيبوبه كوتارك زبان نه كها حائے؟ ـ

(حسن العزيز، اشرف الجواب ٢٦ اج٢)

## يهوديول كيمشر كانة قليدكي حقيقت

وَ لَا يَتَّخذَ بِعُضُنَا بِعُضًا أَرُبَابًا مِّنُ دُونِ اللَّه (٣- موره آل عمران)

(ترجمه )اورہم میں ہےکوئی کسی دوسرے کورب نیقر اردے خداتعالی کوچھوڑ کر۔

(فائدہ) اہل کتاب کے مشرک ہونے کی وجہ پتھی کہ وہ لوگ حق تعالیٰ کی بعض

صفات خاصة کو جیسے الوہیت ہے،حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت عزیر علیہ السلام کے لئے ثابت کرتے تھے جس کوآیت میں عمادت غیراللہ کہا گیا۔

اسی طرح مطاع علی الاطلاق ہونے جو کہ حق باری تعالیٰ کے خواص میں سے ہے،اینے احبار ور ہبان کے لئے مانتے تھے جس کو آیت میں ربوہیت من دون اللہ فر مایا گیا، کیونکہان کی تحلیل وتح یم کو گووہ نصوص قطعہ محکمۃ معمولہ بالا جماع کے بھی خلاف ہوجت واجب العمل سمجھتے تھے،اور شرک کی حقیقت یہی ہے کہ واجب (لیعنی اللہ تعالیٰ)

کے خواص کومکن ( یعنی مخلوق ) کے لئے ثابت کیا جائے۔

تبیده: اس آیت سے ایس تقلید کا ابطال ہوتا ہے جیسی اہل کتاب کرتے تھے، جس کا بیان ابھی ہوا، اور جو تقلید جمہور اہل اسلام میں اب شائع ہے وہ مشروع ہے اور اس آیت کے مضمون میں داخل نہیں جس کامحل مسائل ظنیہ محتملۃ الطرفین ہیں، جب تک کہ نصفی محکم مجمع علیہ یا اجماع کے خلاف ہونا ثابت نہ ہوور نہ نص واجماع کو مقدم رکھا جاتا ہے۔

(بیان القرآن ص ۲۸ پ سورہ آل عمران)

# اطاعت کی دوشمیں،کون سی تقلید شرک ہے؟

اطاعت مقیدہ ،اطاعت مقیدہ اطاعت مقیدہ ،اطاعت مقیدہ ،اطاعت مقیدہ ،اطاعت مقیدہ تو ہے کہ دوشمیں ہیں ایک اطاعت مطلقہ ہے کہ جید کی اطاعت کی جائے جس میں موافقت امرالی کے موافق ہواور اطاعت مطلقہ ہیہ کہ ایسی اطاعت کی جائے جس میں موافقت امرالی کی بھی شرط نہ ہو۔

مشركين اپنج بيشواؤل كى اليى ہى اطاعت كرتے تھے اور اليى اطاعتِ مطلقہ صرف الله تعالى كاحق ہے دوسرے كاحق نہيں، جب انہوں نے غير حق كے ساتھ اليا معاملہ كيا جو صرف الله تعالى كاحق تھا تو وہ مشرك اور شياطين كے عابد ہوئے، گوزبان سے اس كا اقرار نہ كريں ۔ اسى لئے حق تعالى نے اہل كتاب كواس امرى تعليم دى ہے وَ لَا يَتَّ خِلَدَ بَعُضًا اَدْ بَابًا هِنَ دُون اللهِ كما يك دوسر كورب نہ بنائے۔

حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عدی بن حائمؓ نے عرض کیایار سول اللہ! ہم نے تو این علماء کو معبود نہیں بنایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا آگئے۔ وَیُحرّمُونَ فَتَا خُذُونَ بِقَوْ لِهِمُ. قَالَ نَعَمُ قَالَ هُوَ ذَاکَ۔

(قرطبی،ابن کثیروغیره ص ۳۴۸ ج۲)

یعنی کیا یہ بات نہ کھی کہ تمہارے علاء جس بات کو حلال کردیتے تم اس کو حلال مان لیتے اور جس کو وہ حرام کردیتے اس کو حرام مان لیتے تھے؟ کہا ہاں یہ تو ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ بس اس سے تم نے اپنے علماء کو اللہ کے سوار ب بنالیا تھا، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ہے کہ تم نے ان کی اطاعت مطلقہ کی تھی اور اطاعت مطلقہ عبادت ہے جو صرف اللہ تعالی کا حق ہے۔

# غير مقلدين كاالمل تقليد برالزام

جمراللہ اہل اسلام کسی کی اطاعت مطلقہ نہیں کرتے ،غیرمقلدین کا اہل تقلید پریہ الزام ہے کہان مقلدوں نے بھی اپنے ائمہ ومجہ تدین کوارباب بنالیا ہے کہ یہ بھی ان کی اطاعت مطلقہ کرتے ہیں۔

مقلدین اطاعت مطلقه کسی مجهد کی نهیں کرتے بلکہ ان کے اقوال کا اتباع اس قید کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ ورسول کے حکم کے موافق ہوں ،اسی وجہ سے وہ ایسے شخص کا اتباع کرتے ہیں جس کی نسبت ان کو بیاعتقاد ہوتا ہے کہ بیاللہ ورسول کا پورانتہ ہے اور خلاف حِکم شرعی کوئی بات نہیں کہتا۔

(الاستماع والا تباع ملحقہ حقوق الزوجین س اسم)

(خلاصہ کلام بیکہ ائمہ مجتهدین اور) علماء حقانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، تو بیہ جو تھم پہنچاتے ہیں وہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا تھم ہے، یہ لوگ صرف تھم پہنچانے کیلئے درمیان میں واسطہ ہیں، تو ان سے سی بات کا بوچھنا فی الواقع حضور ہی سے بوچھنا ہوا، اور ان کے فیصلہ کو تسلیم کرلینا ہوا۔ (وعظ الصالحون ص ۱۳۹)

# کون سی اطاعت و پیروی حرام اور شرک ہے؟

سوال: رسول الله على الله عليه وسلم كيسواكسي اوركى بيروى كواسينا ويرلازم

### <del>|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</del>

مستجھنا کیاریامرشرعاً درست ہے؟

البعواب: پیروی کی دوشم ہیں ایک ایسی اطاعت کہ اس کے کہنے سے شریعت کو بھی چھوڑ دے بیررام بلکہ شرک ہے۔

دوسری قسم مید که نبیت تو قرآن وحدیث ہی کے انتباع کی ہے مگر ایک عالم کوقر آن وحدیث کو بھے والا مان کراس کے فتو بے میل کرتا ہے میں جائز اور عمل مستمرامت کا ہے۔

(امداد الفتادی ص ۲۹۲ ج۴ موال نبر ۵۵۴)

# صحابه وائمه مجتهدين كى تقليداوران كانتباع كى حقيقت

حضور صلی الله علیه و سلم سے بڑھ کرتو کوئی نہیں تھا، تو آپ کو شکم ہوا اتباع و تی کا، اور صحابہ سے بڑھ کرتو کوئی نہیں تھا، تو آپ کو شکم ہوا اتباع کر حضور صلی الله علیه و سلم ہیں، اس لئے انہیں تھم ہوا کہ حضور صلی الله علیه و سلم کا اتباع کریں، چنا نچار شاد ہوا فَ اتبِ عُونِ نِی یُ حُبِبُکُمُ الله سومیر اا تباع کر والله تعالی تم کو دوست رکھیں گے، اور علیکم بسنتی میری سنت کو اینے او پر لازم پکڑو۔

پی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکم ہے وحی کے اتباع کا اور صحابہ کو تکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا ، پھر علاء کو تکم ہے صحابہ کے اتباع کا اور نیچ آ کرعوام کو تکم ہے علاء کے اتباع کا ، چنانچ ارشاد ہے وَ اتَّبِعُ سَبِیْلَ مَنُ اَنَابَ اِلَیَّ اور متبوع مستقل سوائے تن تعالیٰ کے کوئی نہیں ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے کو جو کہا گیا ہے سووہ اس لئے کہ حق تعالیٰ کا اتباع حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) ہی کے ذریعہ سے ہوسکتا ہے ، کیونکہ خدائے تعالیٰ نے قرآن مجید سمجھانے کا وعدہ حضور ہی سے کیا ہے ، حق تعالیٰ فرماتے ہیں خدائے تعالیٰ نے قرآن مجید سمجھانے کا وعدہ حضور ہی سے کیا ہے ، حق تعالیٰ فرماتے ہیں فرماتے ہیں فرماتے ہیں عَلَیْنَا بِیَانَه ، (یعنی پھراس کا بیان کرادینا ہماراذ مہ ہے ) اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عَلَیْم نِی وَبِی فَاحَسَنَ تَعُلِیْمِی (میر برے رب نے مجھ کو تعلیم دی ، پس انہوں ہوئی میری تعلیم)

<del>|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</del>

تو آپ کے اتباع کے معنی یہ ہیں کہ آپ کے ارشاد کے موافق خدا کے ادکام کا اتباع کیا جائے ، بہی معنی خلفائے راشدین کے اتباع کے ہیں نہ یہ کہ خلفائے راشدین مستقل متبوع ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کودین خوب سمجھایا، اس وجہ سے دین کا اتباع صحابہ کے فرمانے کے مطابق کرنا چاہئے اور چونکہ خدا تعالیٰ کے احکام کا اتباع صحابہ کے ارشاد کے موافق کیا جاتا ہے، اسی لئے اس کو صحابہ کی طرف منسوب کردیا گیا ہے کہ سُنَّةُ اللُّحُلَفَاءِ الرَّ الشِدِیْن، (یعنی خلفاء راشدین کی سنت) علیٰ ہذا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے دین کو حضرات اس مجہدین نے لیا اور سمجھا اور ایسا سمجھا کہ ان کی تحقیقات کے موافق اتباع کرنا چاہئے مگر نہ اس وجہ سے کہ وہ متبوع مستقل ہیں بلکہ اس وجہ سے کہ اگر ہم خودا تباع کرتے تو بہت جگہا دکام الہی کے بیجھنے میں غلطی کرتے اور چونکہ (ائمہ جمہدین) ہم سے زائد سمجھتے تھے اس لئے ہم کوان کی تحقیق میں غلطی کرتے اور چونکہ (ائمہ جمہدین) ہم سے زائد سمجھتے تھے اس لئے ہم کوان کی تحقیق میں غلطی کرتے اور چونکہ (ائمہ جمہدین) ہم سے زائد سمجھتے تھے اس لئے ہم کوان کی تحقیق میں نام کی تحقیق ایسان کے ہم کوان کی تحقیق میں غلطی کرتے اور چونکہ (ائمہ جمہدین) ہم سے زائد سمجھتے تھے اس لئے ہم کوان کی تحقیق میں غلطی کرتے اور چونکہ (ائمہ جمہدین) ہم سے زائد سمجھتے تھے اس لئے ہم کوان کی تحقیق تھے اس کے ہم کوان کی تحقیق تھے اس کی تحقیق تھے اس کے ہم کوان کی تحقیق تھے اس کی تحقیق تھے اس کی تحقیق تھے اس کے ہم کوان کی تحقیق تھے اس کے ہم کوان کی تحقیق تھے اس کی کی تحقیق تھے اس کی تحقیق کی تحقیق تھے اس کے کہ کو تحقیق کی تح

پس جب بی فابت ہوگیا کہ متبوع مستقل صرف تق تعالیٰ ہیں اور رسول الدّصلی الدّعلیہ وسلم اور صحابہ اور ائمہ مجہدین کی اتباع کے بیہ عنی ہیں کہتی تعالیٰ کا اتباع ان کے ارشاد کے موافق کیا جائے تو حفی کہنے اور محمدی کہنے میں جواز وعدم جواز میں پچھ فرق نہ ہوگا کیونکہ اگر اسی نسبت سے اتباع بالاستقلال وبالذات مرادلیا جائے تب تو بینست دونوں میں صحیح نہ ہوگی کیونکہ ایسا اتباع تو خدا تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور اگر اس نسبت کے بیم عنی ہیں کہ ان کے ارشاد کے موافق حق ہے ، پھر کیا وجہ ہے کہ ایک کی نسبت کو جائز معنی کے اعتبار سے دونوں کی نسبت صحیح ہے ، پھر کیا وجہ ہے کہ ایک کی نسبت کو جائز کہا جائے اور دوسرے کی نسبت کو ناجائز ، پس معلوم ہوگیا کہ حفی کہنے میں کوئی قباحت نہیں ، اس نسبت کو کفر وشرک کہنا غلطی ہے کیونکہ اس نسبت سے بیم راد نہیں ہے کہ بیہ متنی مراد نہیں کہ ان کی تحقیق کے موافق حق تعالیٰ کے احکام کا متبوع مستقل ہیں ، بلکہ یہی معنی مراد نہیں کہ ان کی تحقیق کے موافق حق تعالیٰ کے احکام کا متبوع مستقل ہیں ، بلکہ یہی معنی مراد نہیں کہ ان کی تحقیق کے موافق حق تعالیٰ کے احکام کا متبوع مستقل ہیں ، بلکہ یہی معنی مراد نہیں کہ ان کی تحقیق کے موافق حق تعالیٰ کے احکام کا متبوع مستقل ہیں ، بلکہ یہی معنی مراد نہیں کہ ان کی تحقیق کے موافق حق تعالیٰ کے احکام کا متبوع مستقل نہیں ، بلکہ یہی معنی مراد نہیں کہ ان کی تحقیق کے موافق حق تعالیٰ کے احکام کا

انتاع کرتے ہیں۔

امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جوفر وع مستبط کئے ہیں ہم کوان کے متعلق اجمالاً یہ بات معلوم ہے کہ وہ ہم سے زیادہ صحیح سمجھے،اس وجہ سے ہم ان کی تحقیقات کا اتباع کرتے ہیں ورنہ بحثیت مستقل متبوع ہونے کے ان کا اتباع نہیں کرتے ، تو جیسی نسبت ہم ابوصنیفہ کی طرف کرتے ہیں ،الیں نسبت تو خدا کے کلام میں بھی دوسروں کی طرف موجود ہے،ارشاد ہے، وَ اتبِعُ سَبِیُلُ مَنُ اَنَابَ اِلَیْ (جولوگ میری طرف متوجہ ہوئے ہیں،ان کے راستہ کا اتباع کرو) قُلُ ھلذہ سَبِیُلُ مَنُ اَنَابَ اِلَیْ (جولوگ میری طرف متوجہ ہوئے ہیں،ان کے راستہ کا اتباع کرو) قُلُ ھلذہ سَبِیُلِی اَدْعُو اللّٰهِ (آپ کہد ہے کے کہ یہ میراطریق ہے خدا تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں) سو یہاں تو سبیل کی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوران لوگوں کی طرف کی جوتی تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور یَصُدُونَ عَنُ سَبِیْلِ اللّٰه (وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کی جوتی تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور یَصُدُونَ عَنُ سَبِیْلِ اللّٰه (وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کے ہیں) میں تبیل کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے،

عباراتنا شتی و حسنک و احد (عنوانات مختلف ہیں معنون ایک ہی ہے)
لیعنی جولباس جا ہے کہن لے میں تو قدسے ہی پہچان لیتا ہوں لیعنی جوقر آن کا
عاشق ہے اس کو صدیث اور فقہ میں بھی قر آن نظر آتا ہے۔

(انتباع المنيب ملحقه نظام شريعت ص٢١٦)

باوجودذ خیرهٔ احادیث پرنگاه ہونے کے پھر بھی

تفلید کیون ضروری ہے؟

یجهی ایک مثال سے بمجھ میں آئے گاوہ یہ کہایک تو توت ابصار ہے اورایک مبصرات ہیں، اِقوت ابصار یعنی دیکھنے کی قوت، اور مبصرات یعنی دیکھی ہوئی چیزیں۔

توفرض کیجئے ایک شخص کا نپور ہے بھی نہیں نکلا اور زیادہ چیزوں کؤہیں دیکھا مگر نگاہ اس کی نہایت تیز ہے کہ جس چیز کود کھتا ہے اس کی پوری حقیقت سمجھ لیتا ہے گو مصرات اس کے کم ہیں۔
اور ایک وہ شخص ہے جو تمام کلکتہ اور بمبئی پھرا ہوا ہے اور بہت سی چیزیں دیکھیں، مگر ہے چوندھا، اس کے مبصرات ریادہ ہیں مگر ابصار کم ہے اس لئے بیصاحب مبصرات صاحب ابصار سے افضل نہیں ہوسکتا۔

بس علم حقیقی ادراک کانام ہے، مدر کات کانام نہیں ہے علم کی تفسیر ادراک ہے نہ کہ مدر کات، پس مجتمدین میں ادراک زیادہ تھا وہ اس میں بڑھے ہوئے تھے، اگر چہ کسی کے مدر کات (معلومات) ان سے بڑھ جائیں مگر جو چیز ان کے پاس تھی وہ اس شخص کے پاس نہیں ہے۔

(حسن العزيز ١٤١٢ج٣)

# بجائے صحابہ کے ائمہ کی تقلید کیوں ضروری ہے؟

ایک صاحب نے کہا کہ ایک غیر مقلدیوں کہتے تھے کہ ہم ابوحنیفہ کی تقلید کیوں کریں؟ ہم صحابہ کی تقلید کیوں نہ کریں کیونکہ اختلاف دونوں جگہ موجود ہے صحابہ میں بھی اختلاف تھا۔

یہاں صاحبین نے اختلاف کیا ہے، قاضی خال میں پچھ ہے عالمگیری میں پچھ ہے، غرض اختلاف دونوں جگہ پر موجود ہے پھر ہم صحابہ ہی کی تقلید کیوں نہ کریں؟ کیا صاحبین نے امام صاحب کے خلاف نہیں کیا ہے؟ باوجوداس کے تم صاحبین کی تو تقلید کرتے ہو مگر شافعی کی کیوں نہیں کرتے؟

فرمایا: کہاصل ہے ہے کہ مصالح دینیہ سے اس کی ضرورت ثابت ہو چکی ہے کہ کل یااکٹر فروع میں کسی معین مجتمد کی تقلید ہونا چاہئے تو اس کے لئے اس مجتمد کے مذہب کا

### <del>|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</del>

مدون ومنضبط ہونا بھی ضروری ہے اور صحابہ میں سے کسی کا مذہب اس طرح اصولاً وفروعاً مدون ہی نہیں تو اگر صحابہ کی تقلید کی جائے گی تو ایک صحابی کی نہ ہوگی اور ائمہ اربعہ کا مذہب مدون ہے۔

# ائمہار بعہ ہی کی تخصیص کیوں ضروری ہے؟

رہایہ امرکہ مذاہب اربعہ ہی کی کیا تخصیص ہے جمہدتو بہت سے گذر ہے ہیں۔
اس کا جواب یہ ہے کہ جب او پر ثابت ہو چکا کہ تقلید شخصی ضروری ہے اور مختلف اقوال لینامفاسد کو منصمن ہے تو ضروری ہوا کہ ایسے مجہد کی تقلید کی جائے جس کا مذہب اصولاً وفر وعاً ایسامد وَ من و من بطہ و کہ قریب سب سوالات کا جواب اس میں جزئیا یا کلیا مل سکے تا کہ دوسرے اقوال کی طرف رجوع نہ کرنا پڑے ،اور بیامر منجانب اللہ ہے کہ یہ صفت بجز مذاہب اربعہ کے سی مذہب کو حاصل نہیں تو ضروری ہوا کہ ان ہی میں سے سی مفت بجز مذاہب اربعہ کے سی مذہب کو حاصل نہیں تو ضروری ہوا کہ ان ہی میں سے سی مذہب کو اختیار کرنے میں پھروہی خرابی عود کرے گی مذہب کو اختیار کرنے میں پھروہی خرابی عود کرے گی کہ جن سوالات کا جواب اس میں نہ ملے گا اس کے لئے دوسرے مذہب کی طرف رجوع کہ جن سوالات کا جواب اس میں نہ ملے گا اس کے لئے دوسرے مذہب کی طرف رجوع کرنا پڑے گا تو نفس کو وہی مطلق العنا نی (بے لگا می اور آزادی) کی عادت پڑے گی جس کا فساداویر مذکور ہو چکا ہے۔ (مزید آ گے آرہا ہے)

یہ وجہ ہے انحصار کی مذاہب اربعہ میں اوراسی بنا پر مدت سے اکثر جمہور علماء امت کا یہی تعامل اور توارث چلا آر ہا ہے، حتیٰ کہ بعض علماء نے ان مذاہب اربعہ میں اہل سنت والجماعت کے مخصر ہونے پراجماع نقل کیا ہے ۔ (الاقتصادص ۵۲)

ل حضرت شاه ولى الله صاحب تحريفر ماتے ين: ان هذه المذاهب الأربعة المدونة المحررة قد اجتمعت الأمة أو من يعتد به منها على جواز تقليدها إلى يومنا هذا. وفي ذالك من المصالح مالا يخفى لاسيمافي هذه الايام التي قصرت فيها الهمم وأشربت النفوس وأعجب كل ذى رأئ برائه. (ججة الله البائغة بابحكاية الناس قبل الماة الرابعة وبعد باص ١٥٦ و دبالي ==

# ہندوستان میں مذہب حنفی کی شخصیص کیوں ہے؟

اس کا جواب ہے ہے کہ ہم ایسے مقام پر ہیں جہاں پہلے سے بلاہ مارے اکتساب کے امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی کا مذہب شائع ہے اور اسی مذہب کے علماء اور کتا ہیں موجود ہیں اگر ہم دوسرا مذہب اختیار کرتے تو واقعات کے احکام کا معلوم ہونا مشکل ہوتا کیوں کہ علماء بوجہ تخصیل وکثرت اشتغال ومزاولت جس درجہ اپنے مذہب سے واقف اور ماہر ہیں، دوسرے مذہب پر اس قدر وسیع اور دقیق نظر نہیں رکھ سکتے گوکتب کا مطالعہ ممکن ہے چنا نجے اہل علم پر بیامر بالکل بدیہی وظاہر ہے۔

(الاقتصادص ۵۴)

== ولما اندرست المذاهب الحقة الاهذه الأربعة كان اتباعها اتباعاً للسواد الاعظم والخروج عنها خروجاً عن السواد الاعظم (عقد الجيرص:٣٨)

اس عبارت میں حضرت شاہ صاحب ی واضح طور پرتصری فرمادی کہ مذاہب اربعہ (حنی ، شافعی ، مالی ، حنبلی ) یہ ایسے مذاہب ہیں جن کی تنقیح و تدوین ہو پکی ہے ، گذشتہ زمانہ سے آج تک ان مذاہب کی تقلید کے جواز پر پوری امت کا یا اجماع امت میں جوشار کئے جانے کے قابل ہیں ان سب کا اجماع ہو چکا ہے۔ و نیا میں جینے حق مذاہب سے انہا کہ اربعہ کے سواسب مٹ گئے ، اب تو مذاہب اربعہ کا اتباع سوادا عظم کا اتباع ہے۔ اور مذاہب اربعہ سے خروج سوادا عظم سے خروج ہے ، حدیث پاک میں جس کی ممانعت آئی ہے ، عن ابن عمور ضی اللہ تعالیٰ عنهما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتبعوا السواد الاعظم من حدیث اسس. (مشکواہ شریف ص ۳۰ ج ا) قوله 'اتبعوا السواد الاعظم یعبر به عن الجماعة الکثیرة والمراد ماعلیہ اکثر المسلمین.

(مرقاة شرح مشكوة ص٣٨٣ج١)

### 1+ ,

# المل حديث اورفقهی مذاهب کی مختصر تاریخ

# حنفی،شافعی،مالکی، تبلی مٰداہب کیسے بیداہو گئے؟

جناب رسول الله عليه وسلم كزمانهُ فيض اقتر ان ميں طرز عمل لوگوں كا بي تقا كه آپ كے قول و فعل كوسنتے ديكھتے اتباع كرتے ، جوضر ورت ہوتی دريافت كرليتے ، اصول واسباب وعلل احكام كے نه كسى نے دريافت كئے نه پورے طورسے بيان كئے گئے ، نه باہم اختلاف تھانه تدوين فقه كى حاجت تھى ، نه جمع احاديث كى ضرورت تھى ۔

آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وقائع قدیمہ میں چونکہ ایک سحابی کوکوئی حدیث نہ پینچی یا پینچی لیکن یا دنہ رہی ، یایا درہی مگر فہم معنی میں غلطی ہوئی ، یا سی قرینہ سے تاویل کی ، یا طریق روایت کومقد و حسم جھا اور دوسر ہے صحابی کا حال اس کے خلاف ہوا، اور وقائع حادثے میں قیاس دونوں کے مختلف ہوئے ، اور صاحب وجی سے پوچھنا ممکن نہ تھا، ان وجوہ سے ان میں بعض فر وع میں اختلاف بیدا ہوا۔

پھروہ صحابہ اقطار وامصار مختلفہ میں منتشر ہوکر مقتداء اور پیشواہوئے اور تابعین نے ہرنواح میں خاص خاص صحابہ کا اتباع کیا اور ان کے اقوال وافعال کو محفوظ رکھ کر مستند کھہرایا، اور طرزعمل ہرشہر کا ایک جداگانہ طریق پر ہوگیا، جب صحابہ کا زمانہ مقرض (ختم) ہوگیا، تابعین مقتدا ہوئے اور اپنے ہمعصروں کو جوامور صحابہ سے یاد تصان کے موافق فتو ب تابعین مقتدا ہوئے اور اپنے ہمعصروں کو جوامور صحابہ سے یاد تصان کے موافق فتو دیتے، ورنہ تخریج کرتے ،ان سے تبع تابعین نے اسی طرح اخذ کیا ،اس زمانہ میں امام الک رحمۃ اللہ تعالی مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے،اور الوصنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کوفہ میں اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے،اور

اپنے ہمعصرکے تابعین ہے آثار وتخ یجات محفوظ کر کے اپنے زمانہ میں کچھ آثار وتخ یجات کے موافق ، کچھ خود استنباط فر ما کرفتوے دیئے ،اور بہت لوگوں نے ان کا اتباع کیا،اور تلمذ حاصل کر کے ان کے اقوال وفیا وی کوجمع کر کے بعض بعض نواح میں شائع کیا، یہاں تک کهان اطراف میں وہ دستورالعمل تھہر گیا،اس کا نام مٰدہبامام ابوحنیفہ وُمٰدہبامام ما لکِّ ہوا،اس زمانہ کےاخیر میں امام شافعیؓ پیدا ہوئے ،انہوں نے بعض وجوہ تخ سے کوختل سمجھ کربعض اصول وفروع میں ترمیم کی ،اوراز سرنو فقہ کی بناء ڈالی ، بہت لوگوں نے اس کو نقل کر کےمشتہر کیا،اوراس کا نام ندہبامام شافعی ہوا، بیلوگ ارباب تخ تنج کہلاتے ہیں ۔ اورتورٌّ ع اوراینے نفس کے اتہام کی وجہ سے احادیث پر جراُت نہیں کرتے ہیں ، نہاس کا چندان اہتمام تھا، بلکہ جواحادیث وآثار جن اطراف میں پہو نیج ان کو کافی سمجھتے تھے،اور چونکہ خدائے تعالی نے تیزی وذہانت وفطانت عنایت کی تھی ،اس لئے فتویٰ پر جری تھے، ان احادیث سے استخراج کرتے اور فقہ کو بناء دین جانتے اور اپنے ائمہ واصحاب واہل بلد کی طرف میلان اور اعتقاد وعظمت شان اور اطمینان کی وجہ سے ان پر انتخراج میں ان کی مخالفت نه کرتے ،اور حدیث نه ہونے کی صورت میں تصریحات کو بااصول کو جوان کے کلام سے ماخوذ ہیں،این فتوے کا مدار گھیراتے،لیکن اگر کوئی قول اپنایا مام کا مخالف کتاب اللہ پاسنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ديكھتے اس كوتر ك كرتے اور يہى وصيت تقى ان كےائمه اوراصحاب کی۔ (امدادالفتاويٰ ص۲۹۵ج۵)

# سلفيت اورا ہل حدیث کی ابتداء

پی لوگوں کا بہی طورتھا کہ امام احمد بن صنبل رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور انہوں نے اور جوان کے مثل تھے انہوں نے اس طرزعمل کونا کافی اور خوض بالرائے کو مذموم سمجھا اور بعض احادیث کے نہ پہنچنے کے خیال سے سابقین کی رائے کو بعض اطراف میں

<del>\</del>

نامعتمد مجھا، اور فتو کی و تفقہ سے احتیاط کی ، اور احادیث کی جمع و تدوین پر متوجہ ہوئے اور مختلف اقطار سے احادیث کوخواہ ان پر کسی نے عمل کیا ہویا نہ کیا ہو، خواہ وہ مدینہ کی ہوں یا مکہ کی، جمع کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک ذخیرہ وافی مجتمع ہوا، یس ان لوگوں کا طرز عمل بیہ ہوا کہ، جمع کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک ذخیرہ وافی مجتمع ہوا، یس ان لوگوں کا طرز عمل بیہ ہوا کہ اول کتاب اللہ دیکھتے اگر اس میں حکم نہ ملتا یا ذات وجوہ ہوتا (یعنی اس میں مختلف احتمالات ہوتے) تو حدیث دیکھتے ، اگر اس سے بھی اطمینان نہ ہوتا تو فتوی صحابہ وتا بعین کا دیکھتے ، اگر کہیں سے حکم نہ ملتا تو مجبوراً قیاس کرتے ، اور قیاس کسی اصل پر ببنی نہ تھا ، بلکہ اطمینان نفس اور شرح صدر ہر۔

یدابتداء ہے اہل حدیث کی چونکہ بیصورت فقہ کی بہت مشکل ہے،اس لئے جب امام احمد سے سے سے سے بہت مشکل ہے،اس لئے جب امام احمد سے سے سے نے بوچھا کہ جس کوایک لا کھ حدیثیں یا دہوں وہ فقیہ ہوسکتا ہے یا نہیں؟ فرمایا: اس وقت امید کرتا ہوں، چونکہ امام احمد شخر جس کھر بوچھا کہ اگر پانچ لا کھ حدیثیں یا دہوں؟ فرمایا: اس وقت امید کرتا ہوں، چونکہ امام احمد شخر جس کرتے تھان کی تخریجات مشہور ہوکر مذہب احمد بن خنبل نام مشہرا۔

# اہل تخز جے واہل حدیث کی ہم آ ہنگی اور باہمی اتحادوا تفاق

ہر چند کہ اس وقت دوفر ایق ہوگئے تھے، اہل تخ نے واہل حدیث، کین ان میں کوئی معا ندت یا مخاصمت نہ تھی بلکہ اکثر اہل حدیث سے اہل تخ نے کوکوئی حدیث اپنے مذہب کے مخالف بہنچتی اپنا مذہب ترک کرتے، ایسے ہی اہل حدیث کواگر اپنی رائے کا مخالف ہونا صحابہ یا تابعین کے ساتھ معلوم ہوتا وہ اس کوترک کرتے ، اور ایک دوسرے کے پیچھے اقتد اء کرتا، اور اپنے اپنے کام کوخدمت دین مجھ کرانجام دیتے اور بر بان حال ہے کہتے ۔ وکن دیدنی حب الدیار لاہلہا وللناس فیما یعشقون مذاہب مرکسے راببر کارے ساختند میل اواندردیش انداختند میل دابنر کارے ساختند کیے راببر کارے ناشد کے رابا کسے کارے ناشد بہشت آنحا کہ آزارے نباشد کسے رابا کسے کارے نباشد

# مجهتدين فى المذهب كادور

جب ان کا زمانہ گذرگیا دونوں فریق کے پچھلے لوگوں نے تہذیب وتر تیب دونوں علموں یعنی فقہ وحدیث کی بوجہ احسن (یعنی اچھے طریقہ سے ) کی ،اہل تخر تئے نے مسائل میں توضیح وتنقیح وضیح وترجیح و تالیف وتصنیف کی ،اور جتنے آثار ملتے گئے اور کلام ائمہ سے اصول ماخوذ ہوتے گئے ،ان پراسنباط واسخر اج کرتے رہے اور اقوال ضعیفہ یا مخالفہ نصوص کی تضعیف وتر دید کرتے رہے ،یدلوگ مجہد فی المذاہب کہلاتے ہیں۔

اوراہل صدیث نے احادیث صیحے وضعیفہ ومرسلہ ومنقطعہ کو جدا جدا طخص کیاا ورنی اساء الرجال وتوثیق وتعدیل وجرح روات کو تدوین کیا، اس زمانہ میں صحاح ستہ وغیرہ مدون ہوئیں، پس روز بروز رونق وگرم بازاری ان دونوں پاک علموں کی ہوتی رہی، اور علاء میں یہ دونوں فریق رہی، اور علاء میں یہ دونوں فریق رہے، اور عوام جس سے چاہتے بلاتقبید قعیین کسی امام یا مفتی سے فتو کی بوچ کر عمل کرتے اور جس فتو ہے میں تعارض ہوتا اس میں اعدل واوثق واحوط اقوال کواختیار کرتے ،ما قرابعہ (چوکھی صدی) تک یہی حال رہا۔

## جار سوسال کے بعد کا دور

# فقہاءومحدثین کے درمیان تعصب وہنگامہ آرائی

بعدماً قرابعہ کے (یعنی چوشی صدی بعد) کے قضائے الہی سے بہت سے امور پر آشوب پیدا ہوئے ، تقاصر جمم یعنی جمتیں ہرعلم میں پست ہونا شروع ہوئیں ، جدال بین العلماء کہ ہرخض دوسر سے کی مخالفت کرنے لگا، تزاحم بین الفقہاء کہ ہرفقیہ دوسر سے کے قول وفق سے کوردکرنے لگا، اعجاب کل ذی دأی برأیه یعنی ہرشخص حتی کے کیل العلم بھی اپنی

رائے پراعتاد کرنے لگا تعمق فی الفقہ والحدیث یعنی دونوں علموں میں افراط ہونے لگا یعنی البحض فقہاء اپنے اصول ممہدہ سے حدیث صحیح کورد کرنے گئے، اور بعض اہل حدیث ادفی علت ارسال وانقطاع یا ادنی ضعف راوی سے مجہد کی دلیل کو باطل تھہرانے گئے، جورقضا ق یعنی قاضی اپنی رائے سے جس پر چاہتے تعدی کرتے، تعصب یعنی اپنی جماعت کو امور محملہ میں یقیناً حق پر سمجھنا، دوسرے کو قطعاً باطل جاننا، (اس وقت ) ہے آفتیں پیدا ہو کیں۔

# ائمهار بعه كي التباع اور مذهب معين كي تقليد براجماع

جولوگ اس زمانہ میں معتدبہ (قابل اعتماد) سے انهاق کیا کہ ہر شخص کو قیاس کرنے کا اختیار نہ ہونا چاہئے ، اور کسی مفتی کا فتو کی اور قاضی کا قضا (اس وقت تک معتبر نہ ہونا چاہئے ، جب تک کہ متقد میں مجتهدین میں سے کسی کی تصریح نہ ہو چونکہ ائم کہ اربعہ سابقین سے مذہب مشہور نہ تھا ، البندا ان کی تقلید پر اجماع کیا گیا ، اور ترک التزام مذہب واحد میں طن غالب تلاعب فی الدین وابتغاء رخص وا تباع ہوگی کا تھا ، البندا التزام مذہب معین کا لابد (ضروری) کیا گیا اور بدون کسی غرض محمود شرعی کے اس سے انتقال وارتحال کو منع کیا گیا ، اس وقت سے لوگوں نے تقلید پر اظمینان کر کے بچھتو قوت استخراج کی کہی تھی ، بچھتو جہتے ہوگیا۔

## بعض مقلدين كاتشد داورغلو

# الیی تقلید یقیناً حرام ہے

بہت لوگ اہل حدیث میں سے اس مشورت پر مصلحت کے مخالف رہے مگر کسی پر لعن طعن نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ اس سے لعن طعن نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ اس سے

<del>\</del>

زیادہ فتنہ انگیز وقت آیا، اور دونوں فریقوں میں تشدد بڑھا، بعض مقلدین نے اپنے ائمہ کو معصوم عن الخطاء ومصیب وجو باً ومفروض الاطاعت تصور کر کے عزم بالجزم کیا کہ خواہ کیسی ہی حدیث صحیح امام کے قول کے مخالف ہواور امام کے قول کامتند (یعنی دلیل) بجز قیاس کے امر دیگر نہ ہو، پھر بھی حدیث میں بہت ہی علل وظل پیدا کر کے یااس کی تاویل بعید کرکے حدیث کور دکریں گے، اور امام کے قول کو نہ چھوڑیں گے، ایسی تقلید حرام اور مصداق قولہ تعالیٰ وحدیث کو دکریں گے، اور امام کے قول کو نہ چھوڑیں گے، ایسی تقلید حرام اور مصداق قولہ تعالیٰ اتنہ خدا ورائم مرحومین کی وصیت کے خلاف ہے۔

# بعض المل حديث كاتعصب وتشد داورسلف يركعن طعن

اوربعض اہل حدیث نے قیاس وتقلید کو مطلقاً حرام اور اقوال صحابہ وتابعین کوغیر مستند کھہرایا، اور ائمہ مجہدین کو یقیناً خاطی وغادی (خطاوار اوردھوکہ باز) اورکل مقلدین کو مشرکین ومبتدعین کے ساتھ ملقب کیا ، اور سلف پرطعن اور خلف پرلعن اور ان کی تجہیل مشرکین ومبتدعین کے ساتھ ملقب کیا ، اور سلف پرطعن اور خلف پرلعن اور ان کی تجہیل وتصلیل تحمیق وتفسیق کرنا شروع کیا، حالانکہ اس تقلید کا جواز مجمع علیہ امت کا (یعنی امت کا اتفاقی مسکلہ تھا) اور داخل عموم آیت "وَ اتَّبِعُ سَبِیْلَ مَنُ اَنَابَ اِلَیَّ" فَاسْئَلُوْا اَهُلَ اللّهُ اللّهُ فَیْهُدُهُمْ الْتَدِکُولِ انْ کُنتُ مُ لاَ تَعُلَمُونَ ، اور آیت وَ جَعَلْنَا هُمُ اَئِدِیْنَ هَدَی اللّهُ فَیْهُدُهُمْ الْتَدِدُهُ" کے ہے اور ہرزمانہ میں استفتاء اور آیت "اُولِیْکَ الَّذِیْنَ هَدَی اللّهُ فَیْهُدُهُمْ الْتَدِدُهُ" کے ہے اور ہرزمانہ میں استفتاء وفتویٰ سب گناه گھیرے۔

## ان دونوں غالی اور متشد دفر قوں کے درمیان متوسط طبقہ

ان دونوں متشددین کے درمیان ایک فرقہ متوسط محقق پیدا ہوا کہ نہ مجہدین کو یقیناً مصیب سمجھا، نہ قطعاً خاطی جانا بلکہ حسب عقیدہ شرعیہ المجہد یخطی ویصیب دونوں امروں کا محل خیال کیا اور نہان کے محرّم کوحرام جانا بلکہ حرام وحلال اسی کواع تقاد کیا جس کوخداور سول

نے حرام وحلال کیا ہے، کین چونکہ اپنے کواس قدر علم نہیں کہ نصوص بقدر حاجت یا دہوں ، اور جو یاد ہیں ان میں متعارضات میں تقدیم وتا خیر معلوم نہیں ، اور نہ قوت اجتہادیہ ہے کہ ایک کو دوسرے پرتر نیچ دے سکیں ، اور احکام غیر منصوصہ میں استنباط واسخر اج کرسکیں ، ایسے سی عالم ، راشد ، تابع حق ، مجہد ، مصیب فی غالب انظن کا ابتاع اختیار کیا ، نہاس اعتقاد سے کہ وہ شارع ہے ، بلکہ اس وجہ سے کہ ناقل عن الشارع ہے ، اور باوجود ابتاع کے اس بات کا قصد مصمم رکھا کہ اگر نص مخالف قول امام وضعف مسلک اس کے علم کا ہوگیا (یعنی اس بات کا علم موقیل کہ اور اس میں بھی مخالف امام کی نہیں ، بلکہ مین ان کے امرکی موافقت ہے ، کوترک کروں گا، اور اس میں بھی مخالف امام کی نہیں ، بلکہ مین ان کے امرکی موافقت ہے ، خیانچہ ہرز مانہ میں تضعیف واختیار وتر نیچ وترک وفتو کی چلاآ یا ہے ، یہ متوسط تقلید ہزاروں علماء مشاکخ واولیاء نے اختیار کی ہے ، اس کے ابطال کے دریے ہونا تصییع اوقات ہے۔

# ائمهار بعه كي تقليد برانحصار كيون؟

پی نفس اتباع مجہ تدکا تو عموم نص سے ثابت ہوا، رہی یہ بات کہ ان چاروں ہی کا اتباع ہو، اور چاروں میں سے ایک ہی کا اور ایک کا کر کے دوسرے کا نہ ہو، یہ بات اگر چہ بتکلف تحت مفہوم نص کے داخل ہو تکتی ہے، چنا نچہ میں نے اس بارہ میں ایک تحریر کھی ہے، مگر صراحة منصوص نہیں ، لیکن اور فی تا مل سے یہ بات ثابت ہو تکتی ہے، کیکن اتباع مجہد کے لئے اس کے اجتہاد کاعلم ضروری ہے اور ظاہر ہے کہ بجز ائمہ اربعہ کے تفاصیل جزئیات کے ساتھ کی کا اجتہاد کاعلم ضروری ہے اور ظاہر ہے کہ بجز ائمہ اربعہ کے تفاصیل جزئیات کے ساتھ کی کا اجتہاد کاعلم ضروری ہے۔

# حنفی مسلک کی تفضیل وترجیح کیوں؟

پھرمسائل متفق علیہا میں تو سب کا انتاع ہوجاوے گا ، اور مسائل مختلف فیہامیں

سب کا اتباع توممکن نہیں، ضرور ایک کا ہوگا، پھراس کے لئے وجہ ترجیج بج ظن اصابت می کیا ہوسکتا ہے، پھر یہ ظن یا تفصیلاً ہوگا یا جمالاً ، تفصیلاً یہ کہ ہر جزئی میں سب کے اقوال ود لیکل کو دیکھ کر جوراج ہواس پڑل کرے، اس میں علاوہ حرج کے اتباع مجہد کا نہ ہوگا بلکہ اپنی تحقیق کا ہوگا، وہو خلاف المفروض، پس ضرور ہے کہ اجمالاً ہوگا، یعنی ہرامام کے مجموعہ حالات پرنظر کر کے دیکھا کہ کس میں آثار اصابت (در تنگی) کے ہیں، پس کسی کو امام اعظم صاحب کی مجمل کیفیت سے ان پر ظن اصابت ور شد کا ہوا، کیونکہ بقول محقین بسبب تابعی ہونے کے تحت آیت 'والگ ذیئن اتباعہ کو هُم بِاحسان وَ ضِمی اللّه عنه مُم وَ وَ صُحفول اللّه علیہ واللّه عنه مُم وَ وَ صَحفول اللّه علیہ واللّه عنه مُم محداق اور بقول این جرحدیث تو فع زینة الدسنة مائة و خمسین کے مشارالیہ اور محمداق اور بھول این جرحدیث ترفع زینة الدسنة مائة و خمسین کے مشارالیہ اور ایک اللّه اللہ کا تھی میں اللہ کا تان ایات کے محدوح ہیں۔

امام المسلمين أبوحنفية كآيات الزبورعلى الصحيفة ولافى المغربين ولا بكوفة وصام نهاره لله خيفه إمام للخليقة والخليفة خلاف الحق مع حجج ضعيفه ومازالت جوارحه عفيفه ومسرضاة الاله له وظيفه له في الأرض آثار شريفه

لقد زان البلاد ومن عليها باحكام وآثار وفقه فمافى المشرقين له نظير يبيت مشمرا سهر الليالى فمن كابى حنيفة فى علاه رأيت العائبين له سفاها وصان لسانه من كل إفك يعف من المحارم والملاهى وكيف يحل أن يؤذى فقيه

وقدقال ابن إدريس مقالا صحيح النقل في حكم لطيفه بان الناس في فقه عيال على فقه الامام أبي حنفية فلحنة ربنا أعدادرمل على من ردّ قول أبي حنفية أي من رد محقراً لما قال من الأحكام الشرعية

کسی کوامام شافعی پرینظن ہوا،کسی کوامام مالک پرکسی کوامام احمد پر، پس ہرایک نے ایک کا انتباع اختیار کیا ، جب ایک کا انتباع اختیار کرلیا،اب بلاضرورت شدیدیا وجہ قوی یاوضوح حدیث مخالف مذہب دوسرے کی انتباع میں شق اول یعنی ظن تفصیلاً عود کرے گی وقد شہت بطلانہ۔

پس ثابت بواكم انهيں چاروں ميں سے ايك بى كى تقليد كرے، على هذا اتفق اكثر علماء الاقطار والا مصار سيما خير البقاع مكة والمدينه حرسهما الله تعالى وهو الاحق بالا تباع وفيما دونه خطروارتياع، اللهم ثبتنا على سنة رسولك الأمين ثم على حب الائمة المجتهدين لاسيما امام الائمة كاشف الغمة سراج الامة ابى حنيفة النعمان الساعى فى الدين واحفظنا عن الافراط والتفريط اجمعين، آمين يارب العالمين ـ

(امدادالفتاويٰ ص٩٩٣ تا١٠٣ج٥)

<del>|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</del>

## بإل

# تفليد شخص كابيان

# تقليد شخص كى تعريف

تقلیر شخص کی حقیقت بہہے کہ ایک شخص کو جومسکہ پیش آئے کسی مرجح کی وجہ سے ایک ہی مارجے کی وجہ سے ایک ہی عالم سے رجوع کیا کرے اور اس سے تحقیق کر کے مل کیا کرے۔

(الاقتصادص٣٢)

# تقليد شخص كامقصد

اصل دین قرآن وحدیث ہے اور تقلید سے یہی مقصود ہے کہ قرآن وحدیث پر سہولت وسلامتی ہے مل ہو۔ (الاقتصادص ۸۷)

# تفليد شخص كا ثبوت احاديث نبوييس

پهلی حدیث: عن حذیفة قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انی لاأدری ماقد بقائی فیکم فاقتدوا بالذین من بعدی و أشار إلی أبی بكر وعمر الله عدیث. (أخرجه الترمذی تیسیر كلكته ص ۳۳۹ كتاب الفضائل الباب الثالث)

(ترجمه) حضرت حذیفه رضی اللّه عنه سے روایت ہے که رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم نے فرمایا کہ مجھ کومعلوم نہیں کہتم لوگوں میں کب تک (زندہ) رہوں گا سوتم لوگ ان دونوں

شخصوں کا اقتدا کیا کرنا جومیرے بعد ہوں گے اور اشارہ سے حضرت ابو بکر اور عمر اللہ کو ہتلادیا۔ (روایت کیااس کوتر مذی نے )

فائدہ: من بعدی سے مرادان صاحبوں کی حالت خلافت ہے کیونکہ بلاخلافت تو دونوں صاحب آپ کے روبر وبھی موجود تھے پس مطلب بیہ ہوا کہ ان کے خلیفہ ہونے کی حالت میں ان کا اتباع کرنا، اور ظاہر ہے کہ خلیفہ ایک ایک ہوں گے پس حاصل بیہ ہوا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں تو ان کا اتباع کیا کرنا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں تو ان کا اتباع کیا کرنا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ان کا تباع کرنا پس ایک زمانہ خاص تک ایک خض کے اتباع کا حکم فر مایا اور بیہ کہیں نہیں فر مایا کہ ان سے احکام کی دلیل بھی دریافت کر لیا کرنا اور نہ بیعادت مستمرہ تھی کہ ہمسکاہ میں دلیل کی جاتی ہواور یہی تقلید شخصی کی ہے۔

کیونکہ حقیقت تقلید شخصی کی بیہ ہے کہ ایک شخص کو جومسکہ پیش آ وے ،کسی مرِ جُجٌ کی وجہ سے ایک ہی عالم سے رجوع کیا کرے اور اس سے تحقیق کر کے ممل کیا کرے اور اس مقام میں اس کے وجوب سے بحث نہیں وہ آگے فدکور ہے صرف اس کا جواز اور مشروعیت اور موافقت سنت ثابت کرنامقصود ہے سووہ حدیث قولی سے جو ابھی فدکور ہوئی بفضلہ تعالی ثابت ہے گوایک معین زمانہ کے لئے سہی ۔

# تقليد شخصي كي مشروعيت وسنتيت

دوسرى حديث: عن الأسود بن يزيد قال أتانا معاذ باليمن معلما وأميراً سأ لناه عن رجل توفى وترك ابنة واختا فقضى للابنة بالنصف وللاخت النصف ورسول الله صلى الله عليه وسلم حى.

(اخرجه البخاری و هذا لفظله و ابو داؤد ، تیسیر الوصول ص ۲۷۹ کتاب الفرائض) ترجمہ: اسود بن یزید سے روایت ہے انہول نے بیان کیا کہ حضرت معاذر ضی الله

عنہ ہمارے یہاں تعلیم کنندہ احکام دین اور حاکم بن کرآئے، ہم نے ان سے یہ مسکلہ پوچھا کہ ایک شخص مرگیا اور اس نے ایک بیٹی اور ایک بہن وارث چھوڑی، حضرت معاذرضی اللہ عنہ نے نصف کا بیٹی کے لئے اور نصف کا بہن کے لئے حکم فر مایا، اور رسول اللہ حلیہ وسلم اس وقت زندہ تھے۔ (روایت کیا اس کو بخاری اور ابوداؤد نے اور یہ الفاظ بخاری کے ہیں فائدہ: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں قالیہ جاری تھی کیونکہ تقلید کہتے ہیں کسی کا قول محض اس مُسن ظن پر مان لینا کہ یہ دلیل کے موافق بتلائے گا اور اس سے دلیل کی تحقیق نہ کرنا، سوقصہ مذکورہ میں سائل نے دلیل مریا فت نہیں کی اور محض ان کے تدین کے اعتماد پر قبول کرلیا اور یہی تقلید ہے۔

فائدہ: اس حدیث پاک سے جس طرح تقلید کا سنت ہونا ثابت ہے، اس طرح تقلید کا سنت ہونا ثابت ہے، اس طرح تقلید شخص بھی ثابت ہوتی ہے کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاقباً کو تعلیم احکام کے لئے یمن بھیجا تو یقیناً اہل یمن کواجازت دی کہ ہرمسکہ میں ان سے رجوع کر سکتے ہیں اور یہی تقلید شخص ہے جبیسا کہ ابھی اوپر بیان ہوا۔

قیسری حدیث: عن هزیل بن شرحبیل فی حدیث طویل مختصره قال سئل ابوموسی ثم سئل ابن مسعود و أخبر بقول أبوموسی فخالفه ثم اخبر ابوموسی بقوله فقال لا تسأ لونی مادام هذا الحبر فیکم (انرحابخاری وابودا و دواتر فدی تیسر کلتش ۱۳۵۹ کتاب الفرائض فصل ثانی)

(ترجمہ) خلاصہ اس طویل حدیث کا میہ ہے کہ ہزیل بن شرحبیل سے روایت ہے کہ حضرت ابوموسی رضی اللہ عنہ سے ایک مسئلہ بوچھا گیا پھروہی مسئلہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بوچھا گیا اور حضرت ابوموسی رضی اللہ عنہ کے فتوے کے بھی ان کوخبر دی توانہوں نے اور طور سے فتویٰ دیا پھر جوان کے فتوے کی خبر حضرت ابوموسیٰ کودی گئی توانہوں نے فرمایا کہ جب تک میں ہجر (ماہر) عالم تم لوگوں میں موجود ہیں تم مجھ سے مت بوچھا

كرو\_(روايت كيااس كو بخارى اورا بوداؤداورتر مذى نے)

فنائدہ: ابوموی رضی اللہ عنہ کے اس فرمانے سے کہ ان کے ہوتے ہوئے مجھ سے مت پوچھو، ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ہرمسکہ میں ان سے پوچھنے کے لئے فرمایا ہے اور یہی تقلید شخصی ہے کہ ہرمسکہ میں سی مرج کی وجہ سے ایک ہی عالم سے رجوع کر کے مل کیا کر ہے۔ شخصی ہے کہ ہرمسکہ میں سی مرج کی وجہ سے ایک ہی عالم سے رجوع کر کے مل کیا کر ہے۔ (الاقتصاد فی بحث التقلید والاجتہادی سے ا

## تلفیق کیوں ممنوع اور تقلیر شخصی ہی کیوں ضروری ہے؟

سلف کی یہی حالت تھی کہ بھی امام ابوحنیفہ سے پوچھ لیا بھی اوزاعی سے،اوراسی سلف کی عالت دیکھ کرآج بھی لوگوں کو بدلا کچ ہوتا ہے، (کہ ہم بھی آزادی کے ساتھ جس المام کے قول کو جب جا ہیں اختیار کرلیں) سوفی نفسہ تو یہ جائز ہے مگر ایک عارض کی وجہ سے ممنوع ہوگیا ہے۔

اس کے جمجھنے کے لئے اول ایک مقدمہ من لیجئے! وہ یہ کہ حالت غالبہ کا اعتبار ہوتا ہے سوحالت غالبہ کے اعتبار سے آج میں اور اس وقت میں بیفرق ہے کہ اس وقت کولوں میں تدین غالب تھا، ان کا مختلف لوگوں سے بوچھنا یا تو اتفاقی طور پر ہوتا تھا اور یا اس لئے کہ جس کے قول میں زیادہ احتیاط ہوگی اس پڑل کریں گے، پس اگر تدین کی اب بھی وہی حالت ہوتی تو ایک کوخاص کرنے اور اس کی تقلید کرنے کی ضرورت نہیں، مگر اب تو وہ حالت ہی نہیں رہی اور کیسے رہتی، حدیث میں ہے شہ یہ فشو الکذب کہ خیر القرون کے بعد کذب پھیل جائے گا اور لوگوں کی حالت بدل جائے گی سوجتنا خیر القرون سے بعد ہوتا گیا اتنی ہی لوگوں کی حالت ابتر ہوتی گئی، اب تو وہ حالت ہوگئ ہے کہ عام طور پرغرض ہوتی اگیا الب ہے، اب مختلف لوگوں سے اس لئے بوچھا جاتا ہے کہ جس میں اپنی غرض نکلی ہوگی اس پڑمل کریں گے۔

#### ایک داقعه

ہمارے وطن کے قریب ایک قصبہ ہے، وہاں ایک مرد کا ایک عورت سے نکاح ہوا،
پھر بعد میں معلوم ہوا کہ ان دونوں نے ایک عورت کا دودھ پیاتھا، ایک خص میرے پاس
دریافت کرنے آئے کہ اب کیا کرنا چاہئے، میں نے کہا، ان کا نکاح جائز نہیں ان میں
جدائی کردینی چاہئے، کہنے لگے اس میں تو بڑی بدنا می ہے، اب تو کوئی صورت جواز کی نکال
ہی دیجئے، میں نے کہا کہ تفریق میں اول تو بدنا می نہیں بلکہ تفریق نہ کرنے میں بدنا می ہے
کہ لوگ کہیں گے کہ بھائی بہن کوجمع کررکھا ہے، دوسرے آگر بدنا می ہوتو ہوا کرے، جب
شریعت کا تھم ہے تو بدنا می کا کچھ خیال نہیں کیا جاسکتا، کہنے لگے کہ اس نے تو پی کراگل بھی
دیا تھا، میں نے کہا کہ خواہ اُگل ہویا نہ اُگل ہورمت کے تق میں یکساں ہے۔

جب میرے پاس سے انہیں صاف جواب ملا تو وہ دہلی پنچے، وہاں ان کوایک عامل بالحدیث (غیر مقلد) مل گئے مجھے اس وقت ان پر طعن کرنا منظور نہیں ہے بلکہ اس تھ کی غرض پرستی بیان کرنی ہے کہ اپنی غرض حاصل کرنے کے لئے عامل بالحدیث کے پاس گیا کہ شاید یہاں کوئی بات مل جائے ، اس نے کہا کہ اگر پانچ گھونٹ ہے کم پیا ہے تو حرمت ثابت نہیں ہوگی ، آپ نے ایک استفتاء تجویز کیا کہ ایک لڑکے نے ایک عورت کا دودھ دو کا بات نہیں ہوگی ، آپ نے ایک استفتاء تجویز کیا کہ ایک لڑکے نے ایک عورت کا دودھ دو کا فونٹ پیا تھا، حرمت ثابت نہیں ہوئی یا نہیں ؟ انہوں نے جواب لکھ دیا کہ لات صرم السمصة ولا السمصتان (یعنی ایک دو گھونٹ دودھ پینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی ) آپ بہت خوش ہوئے اور ان میاں بیوی کو وہ فتوی لاکر دے دیا کہ یہ بھی تو عالم ہی کا فتوی ہے اس پر غش ہوئے اور ان میاں بیوی کو وہ فتوی لاکر دے دیا کہ یہ بھی تو عالم ہی کا فتوی ہے اس پر غمل کر لیا جائے تو کون ہی خراتی ہے۔

آج کل لوگوں میں ایی غرض پرتی ہے، بھلااس سے کوئی پو چھے کہ بند ہُ خدا تو کیا گن رہاتھا کہاس نے کے گھونٹ پئے تھے؟ اور بالفرض اگراس کی تعداد معلوم بھی تھی تواس

کی کیا وجہ کہ ان کے فتو ہے کو تو مانا جنہوں نے حلال بتایا اور ان کے فتو ہے کو نہ مانا جنہوں نے اس کو حرام بتلایا، حالانکہ جنہوں نے حلال بتلایا شخص ان کا ہم مذہب بھی نہ تھا، ہاں اگر اول ہی سے اس کا وہی مذہب ہوتا تو مضا نقہ نہ تھا، مگراول تو شخص ان کے مذہب پر نہ تھا، جب دیکھا کہ ان کے مذہب سے کام نکلتا ہے تو ان کا مذہب لے لیا، اس نے دین پر دنیا کو جب دی اور افسوس ہے کہ بعضے اہل علم کو بھی اس میں شبہ ہوگیا کہ اس میں کیا حرج ہے کہ ایک مجہد فیہ مسئلہ میں دوسر سے امام کے مذہب پر عمل کرلیا جائے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ما الأعمال بالنیات کہ نیت کا اعتبار ہے، آج کل نے اس کا فیصلہ فرما دیا ہے کہ إن ما الأعمال بالنیات کہ نیت کا اعتبار ہے، آج کل دوسر سے امام کے مذہب پر دین ہونے کی حیثیت سے عمل نہیں کیا جاتا ہے بلکہ اپنی دنیوی فرض کے حاصل کرنے کے لئے ایسا کرتے ہیں۔

ہرامام کی رائے کووہ اسی میں قبول کرے گاجواس کے مطلب کے موافق ہوگی اور جو اس کے مطلب کے خلاف ہے اس کو نہ مانے گاسودین تورہے گانہیں غرض پرستی رہ جائے گی۔ (اتباع المدیب ملحقہ نظام شریعت ص ۲۳۵،۲۳۵)

## جب سلف میں تقلید شخصی نہ می تو ہمارے لئے کیوں ضروری ہے؟

لوگوں کی بیحالت دنیاطلی کی ہوگئ ہے، ایسے وقت میں اگر تقلید تخصی نہ ہوتو بیہ ہوگا کہ ہر مذہب میں سے جوصورت اپنے مطلب کی پاویں گے اختیار کرلیں گے مثلاً اگر وضو کرنے کے بعداس کے خون نکل آیا تو اب امام ابو حنیفہ کے مذہب پرتو وضو ٹوٹ گیا اور امام شافعی کے مذہب پرنہیں ٹوٹا، سویہاں تو شیخص شافعی کا مذہب اختیار کرلے گا، اور پھراس نے بیوی کوبھی ہاتھ لگا دیا، تو اب شافعی کے مذہب پروضو ٹوٹ گیا اور حنفیہ کے مذہب پرنہیں ٹوٹا تو یہاں حنفیہ کا مذہب لے گا، حالا نکہ اس صورت میں کسی امام کے نزدیک بھی وضو نہیں رہا، امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو خون نکلنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا اور امام شافعی کے وضوئییں رہا، امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو خون نکلنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا اور امام شافعی کے

نزدیک عورت کوچھونے کی وجہ سے مگراس شخص کواس کی ذرا پروانہ ہوگی ، ہرامام کی رائے وہ اسی میں قبول کرے گا جواس کے مطلب کے خلاف ہے۔ اس کونہ مانے گا ، سودین تورہے گا نہیں غرض پرستی رہ جائے گی ، پس بیفرق ہے ہم میں اور سلف میں ،ان کو تقلید شخصی کی ضرورت نہ تھی کیونکہ ان میں تدین غالب تھا وہ سہولت اور غرض کے طالب نہ تھے۔ (اتباع المدیب ملحقہ نظام شریعت سے ۲۳۷)

## تقلید شخصی میں راحت بھی ہے اور نفس کی حفاظت بھی

بند اورغرض کے بند کے ہم میں غرض پرتی ہے، ہم سہولت پبند اورغرض کے بند کے بید ہیں، اس لئے ہم کواس کی ضرورت ہے کہ سی خاص ایک شخص کی تقلید کریں، سوہم تقلید شخص کو فی نفسہ واجب یا فرض نہیں کہتے بلکہ یوں کہتے ہیں کہ تقلید شخص میں دین کا انتظام ہوتا ہے اور ترک تقلید میں باتنظامی ہوتی ہے، ترک تقلید کی حالت میں اگرتمام مدا ہہسے احوط (زیادہ اختیاط والے) کو تلاش کر کے مل کر رے گا تو مصیبت میں رہے گا اور اگر آسان کو تلاش کر رے گا تو غرض پرستی میں پڑجائے گا، پس تقلید شخص میں راحت بھی ہے اور نفس کی حفاظت بھی ہے۔

اور جیسے کہ مجہدین کی تقلید شخصی میں بیہ حکمت ہے اسی طرح اس مذہب کے علماء اخیار میں سے ایک ہی (عالم و مفتی یا دارالا فقاء کو مسئلہ پوچھے اور فتو کی لینے کے لئے ) متعین کر لینے میں یہی حکمت ہے کیونکہ زمانہ کی حالت بدل گئی ہے، لوگوں میں غرض پرستی غالب ہے، اورایک مذہب کے علماء میں بھی آپس میں مسائل کے اندراختلاف ہے پس اگرایک عالم کو متعین نہ کیا جائے گا، تو اس کے اندر بھی اندیشہ ہے کہ ہیں غرض پرستی میں نہ پڑجا ئیں کہ جس عالم کی رائے نفس کے موافق ہوئی اس کو مان لیا اور جس کی رائے نفس کے خلاف ہوئی اس کو وجہ سے عام لوگ بیشہ کرنے لگے ہیں کہ ہوئی اس کو وجہ سے عام لوگ بیشہ کرنے لگے ہیں کہ

صاحب ہر مولوی کی جدارائے ہے ہم کدھر جائیں؟ مگراس کا تومیرے پاس ایسا جواب ہے کہاس کا تومیرے پاس ایسا جواب ہے کہاس کا کسی سے ردہی نہیں ہوسکتا۔

وہ یہ کہ طبیب کے پاس بھی تو آخر جاتے ہی ہوان میں بھی تو آپس میں اختلاف ہوتا ہی ہے ، تو جس طرح ان کاموں میں ایک کو منتخب کر لیتے ہو، اس طرح یہاں کیوں پریشانی ہے کہ س کا کہنا ما نیں ، اس کا بھی یہی انتظام کرلو کہ ایک عالم اور ایک شخ کو منتخب کرلو، پس ہر خص کو اکثر دوآ دمیوں کے تعین کرنے کی ضرورت ہوگی ، ایک عالم کی اور ایک شخ کی ، کیونکہ کئی چیزوں کی ضرورت ہے ، ایک اعمال صالحہ کی اور ایک اس کی تعمیل کی ، کیونکہ کئی چیزوں کی ضرورت ہے ، ایک اعمال صالحہ کی اور ایک اس کی تعمیل کی ، کیونکہ کئی چیزوں کی ضرورت ہے ، ایک اعمال صالح ۔ ۔ سیکھواور شخ سے اس کی تعمیل کی کرواور اگرکوئی جامع مل جائے جس سے دونوں چیزیں حاصل ہوجا کیں تو خوش قسمتی ہے ، اگر پریشانی سے اپنی نجات جا ہے ہوتو ایسا کرو، اور اس کی ہی شخت ضرورت ہے ۔ اگر پریشانی سے اپنی نجات جا ہے ہوتو ایسا کرو، اور اس کی ہی شخت ضرورت ہے ۔ (اتاع المدیب)

## مسکلہ یو چھنے اور فتوی لینے میں ایک عالم و فتی کو تعین کرنے کی ضرورت و صلحت

پھر ہرایک امر میں جوشبہ ہواس سے پوچھ لو، جوکام کرنا چاہو پہلے اس سے پوچھ لو، اگر وہ جائز بتلائے تو کر وور نہبیں اور یہ بھی سمجھ لوکہ باتیں دوشم کی پوچھی جاتی ہیں، ایک تو احکام دوسرے اس کے دلائل ، جو بات وہ بتلائے اگر اس کی دلیل تمہاری سمجھ میں نہ بھی آئے تب بھی اس شخص کی اطاعت نہ چھوڑ و بلکہ اس کی بات بلادلیل مان لو، و نیاوی امور میں بھی عقلاء کا یہی طریقہ ہے، آخر سول سرجن کا قول مان لیتے ہو پچھا گر مگر نہیں کرتے گودلیل نہ سمجھ میں آئے ، اسی طرح دین میں جس کومتبوع قرار دواس سے زیادہ گڑ بڑنہ

کرو، زیادہ محقق نہ بنو، ممل کرو، اگر محقق بننے کا شوق ہوتو مدرسہ میں آ کر پڑھو، غرضیکہ ایک شخص کو متبوع مقرر کر لینے میں بہت پریشانیوں سے نے جاؤگے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ اس آیت نے اس مسکہ مختلف فیہا کا جوآئ کل بہت معرکۃ الآراء سمجھاجا تا ہے فیصلہ کیا ہے اور دونوں مرضوں کا علاج کیا ہے،خودرائی کا بھی اور عدم معیارکا بھی جس کا حاصل بیہ ہے کہ اتباع کر قبیل حق کا مگر مَنُ اَنَابَ اِلَی ؓ کے واسطے سے (یعنی ان لوگوں کے واسطے سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے ) اور گومن اناب میں متعددا شخاص کے اتباع کرنے کا مضا کقہ نہ تھا ، لیکن تجربہ سے معلوم ہوا کہ ایک کے متعین کر لینے میں راحت اور انتظام اورنفس کی حفاظت ہے، پس اس زمانہ میں علماء اور مشاکح کو اس جائچ سے حاضے اگر کوئی جامع مل جائے تو ایک کو ورنہ دو کو نتخب کر کے ان کا اتباع کیجئے۔

اگردین پر چلنا چاہتے ہوتواس کا پیطریقہ ہے ورنہ بدون اس کے آج کل دین سالم رہنے کا کچھا عتبار نہیں، جوخص اس طریقہ کے خلاف کرے گا، کچھ تعجب نہیں جووہ دین سے بہک جائے، میں نے ایک ایسی بات بتلادی ہے کہ عمر بھر کے لئے دستورالعمل بنانے کے قابل ہے، اور جواس بڑمل کرے گااس کو بھی گمراہی نہ ہوگی۔

(انتاع المنيب ملحقه نظام شريعت ص ۲۳۸ تا ۲۴۰)

### یو چھر کر مل کرنے اور تقلید کی اجازت

### حق تعالیٰ کی بروی رحمت ہے

فرمایا: اس مرتبه دہلی میں جو وعظ ہوا اس کے بعض مضامین بہت عجیب تھے مگر افسوں کہ کھنے والاکوئی نہ تھا اس آیت کا وعظ تھاف اسٹ کُلُوا اَهُ لَ اللّهِ کُولِ اِنْ کُنْتُمُ لاَ تَعْلَمُون ، میں نے بیان کیا کہ ق تعالی شانہ نے اس آیت میں ایک ایسا قانون بیان فرمایا

ہے کہ اس سے ق تعالیٰ کی غایت رحمت معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگرتم کو (کوئی بات)
معلوم نہ ہوتو اہل ذکر سے دریافت کرلیا کرو، ثاید سی کو یہ شبہ ہو کہ اس میں کیار حمت ہوئی جو
بات معلوم نہ ہوگی وہ تو جانے والوں سے دریافت کی جائے گی، بات یہ ہے کہ اس کے
ساتھ ایک مقدمہ اور بھی ہے وہ یہ کہ اگر کسی کوکوئی بات معلوم نہ ہواور وہ کسی عالم سے
دریافت کر ہے اور عالم غلط مسئلہ بتلائے تو نہ جانے والے سے (یعنی مستفتی اور مقلد سے)
کوئی مواخذہ نہ ہوگا، حدیث میں ہے من افتی بغیر علم فاٹمہ ، علی من افتاہ۔
اب غور سیجئے کہ دنیا میں کسی سلطنت کا بیقاعدہ نہیں ہے کہ اگر کسی کو قانون نہ معلوم
ہو، اور وہ کسی وکیل سے قانون دریافت کر ہے اور وہ غلط بتلا دیتو اس جاہل کو معذور شمجھا
جائے اور وکیل سے مواخذہ کیا جائے ، بلکہ تمام سلاطین رعایا کواس کا مکلّف کرتے ہیں کہ
ضیح قانون دریافت کر کے اس پڑمل کریں ، اگر دریافت کیا اور اس کو خلط قانون بتلایا گیا
تو کوئی اس کومعذور نہیں شجھتا۔

مگری تعالیٰ کی بیغایت رحمت ہے کہ جاہلوں کوسیحے قانون معلوم کرنے کا مکلّف نہیں بنایا بلکہ ان کے ذمہ صرف ایسے خص سے دریا فت کرنا ضرور کی ہے جس کواس کا اہل سمجھا پھر دریا فت کرنا فتر کرنے کے بعدا گران کو غلط مسکلہ بتلایا جائے تواس کا مواخذہ غلط بتلانے والے سے ہوگا، بتلایئے کہ اگر قیامت میں بیسوال کیا جائے کہ تم نے فلاں کام خلاف شرع کیوں کیا اور وہاں بیہ جواب دیا جائے کہ ہم نے فلاں عالم سے دریا فت کیا تھا اس نے علط بتلایا ہم کو پوری تحقیق کرنی ضروری تھی تو کیا حال ہوتا، اب بیکس قدر رحمت ہے کہ تحقیق کا مل کا مکلّف نہیں بنایا گیا بلکہ صرف دریا فت کرنے معلوم ہوا کہ شریعت پر مل کرنا نہایت ہمل ہے آگر کسی کو تحقیق نہیں بنایا گیا بلکہ صرف دریا فت کرنے کہ محقیق نہ ہوتو کسی محقق سے دریا فت کرلے بس بیہ بری الذمہ ہوگیا ، بتلائے کہ بیغایت رحمت ہے باہیں؟۔

(حن العزیز ص محقق سے دریا فت کرلے بس بیہ بری الذمہ ہوگیا ، بتلائے کہ بیغایت رحمت ہے باہیں؟۔

#### فصل

## تقليد شخصى كاوجوب

تقلیشخصی کوضروری اور واجب کہا جاتا ہے تو مرادو جوب سے وجوب بالغیر ہے نہ کہ وجوب بالذات، اس لئے (ایسی) آیت وحدیث پیش کرنا تو ضروری نہ ہوا، جس میں تقلیشخصی کانام لے کرتا کیدی حکم آیا ہو۔
تقلیشخصی کے وجوب کے لئے نص پیش کرنے کی حاجت نہیں (کیونکہ اس کا وجوب بالغیر (کی تعریف آگے آرہی ہے)۔

. (الاقتصاد<sup>ص ۳۵</sup>)

#### وجوب کی دوشمیں، واجب بالذات اور واجب بالغیر

سی شکی کاضروری اور واجب ہونا دوطرح پر ہوتا ہے ایک بیر کقر آن وحدیث میں خصوصیت کے ساتھ کسی امرکی تاکید ہو جیسے نماز، روزہ وغیرہ ایسی ضرورت کو وجوب بالذات کہتے ہیں، دوسرے بیر کہ اس امرکی خود تاکید تو نہیں آئی مگر جن امور کی قرآن وحدیث میں تاکید آئی ہے، ان امور پر ممل کرنا بدوں اس امرکے عادۃ ممکن نہ ہواس لئے اس امرکو بھی ضروری کہا جائے گا اور یہی معنی ہیں علاء کے اس قول کے کہ: ''مقدمہ واجب کا واجب ہے'۔

#### د ليل اور مثال

جیسے قرآن وحدیث کا جمع کر کے لکھنا کہ شرع میں اس کی کہیں بھی تا کیہ نہیں آئی بلکہ اس حدیث میں خود کتابت ہی کے واجب نہ ہونے کی تصریح فرمادی ہے۔

عن ابن عمر قالَ قَالَ رسُول الله صلى اللهُ عَليهِ وسلم إنَّا لانَكْتُبُ اللهُ عَليهِ وسلم إنَّا لانَكْتُبُ الخ. (مَنْقَ عليهِ مَشَكُوة شريف ص ١٤٢)

(ترجمہ) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فر مایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم توایک املی جماعت ہیں نہ حساب جانیں نہ کتابت۔

(روایت کیااس کو بخاری وسلمنے)

فائده: جب مطلق کتابت واجب نہیں تو کتابت خاصہ کیسے واجب ہوگی، لیکن ان کامحفوظ رکھنا اور ضائع ہونے سے بچانا ان امور پرتا کید آئی ہے اور تجربہ اور مشاہدہ سے معلوم ہے کہ بدول کتابت کے حفوظ رہنا عادةً ممکن ختھا اس لئے قرآن وحدیث کے لکھنے کو ضروری سمجھا جائے گا، چنانچہ اس کے ضروری ہونے پرتمام امت کا دلالۃ اتفاق چلاآیا ہے ایسی ضرورت کو وجوب بالغیر کہتے ہیں۔ (الاقتصاد فی بحث التقلید والاجتہادی سے الیسی ضرورت کو وجوب بالغیر کہتے ہیں۔

#### واجب كامقدمه واجب موتاب

قاعدہ مقررہ ہے کہ جوامر جائز کسی امر ستحسن یا واجب کا مقد مہ وموقوف علیہ ہووہ بھی مستحسن یا واجب ہو ہوں کیا ایک فلسفہ کو حاصل کیا بھی مستحسن یا واجب ہوجا تا ہے، اسی بناء پر ہمارے علماء شکلمین نے بونانی فلسفہ کو حاصل کیا اور علم کلام بطرز معقول مدوَّن فرمایا۔

(امداد الفتاوی ص۲۷جہ)

(دلیل مع مثال) اور بیقاعدہ کہ''مقدمہ واجب کا واجب ہوتا ہے' ہر چند کہ بدیہی اور سب اہل عدل اور اہل عقل کے مسلمات سے ہے تناج اثبات نہیں مگر تبرعاً ایک حدیث سے تائید بھی کی جاتی ہے۔

عن عقبة قَالَ سَمِعُتُ رسول الله صلى الله عليه وَسلَّم يَقُولُ من عَلم الله عليه وَسلَّم يَقُولُ من عَلم الرّمى ثم تركه فَلَيْسَ مِنَّا۔ (ﷺ)

ظاہر ہے کہ تیراندازی کوئی عبادت مقصود فی الدین نہیں مگر چونکہ بوقت حاجت

ایک واجب یعنی اعلاء کلمۃ اللہ کا مقدمہ ہے، اس کئے اس کے ترک پر وعید فر مائی اس سے ثابت ہوا کہ مقدمہ واجب کا واجب ہوتا ہے۔

(الاقتصاد في بحث التقليد والاجتهاد ص ٢٩)

اس کی ایک نظیر یہ بھی ہے کہ حضور پر نور سرورعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانۂ مبارک میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گوشہ شینی اور اختلاطِ خلق کو ترک کرنے ہے منع فرما یا اور پھر خود ہی ارشاد فرما یا کہ عنقریب ایسا زمانہ آئے گا جس میں عزلت (گوشہ شینی) ضروری ہوجاوے گی چنانچے دونوں مضمون کتب حدیث میں مصر تے ہیں۔

اس سے صاف معلوم ہوا کہ میمکن ہے کہ ایک امرایک وقت میں واجب نہ ہو بلکہ جائز بھی نہ ہواور دوسر نے زمانہ میں کسی عارضی وجہ سے واجب ہوجائے، پس اگر تقلید تخص بھی زمانۂ سابقہ میں واجب نہ ہواور زمانۂ متاخر میں واجب ہوجائے تو کیا بعید اور عجیب ہے۔

(الاقتصاد فی التقلید والاجتماد ص ۳۲)

تقلید شخصی: اس کو حکم مقصود بالذات سمجھنا بیشک بدعت ہے، کیکن مقصود بالغیر سمجھنا بعنی مقصود بالذات کا مقدمہ سمجھنا بدعت نہیں بلکہ طاعت ہے۔

(بوادرالنوادرص٩٢٢)

## تقلید شخصی کے وجوب اور تلفیق لیمنی آزادی کی

### ممانعت کے شرعی دلائل

جب وجوب کی تسمیں اور ہرایک کی حقیقت معلوم ہوگئ تو جاننا چاہئے کہ تقلید شخصی کو ضروری اور واجب کہاجا تا ہے تو مراداس وجوب سے وجوب بالغیر ہے نہ کہ وجوب بالذات اس لئے ایسی آیت وحدیث پیش کرنا تو ضروری نہ ہوا جس میں تقلید شخصی کا نام لے کر

تا كيدى حكم آيا ہو جيسے كتابتِ قرآن وحديث كے وجوب كے لئے دليل كا مطالبہ ہيں كيا جاتا بلكہ باوجوداس كے كہ حديث فدكورہ ميں اس كے وجوب كي فقى مصرح ہے پھر بھى واجب كہاجا تا ہے اوراس كوحديث كى مخالفت نہيں سمجھا جاتا۔

اسی طرح تقلید شخصی کے وجوب کے لئے نص پیش کرنے کی حاجت نہیں البتہ دومقدے تابت کرناضروری ہیں ایک مقدمہ یہ کہ وہ کون کون امور ہیں کواس زمانہ میں تقلید شخصی نہ کرنے سے ان میں خلل پڑتا ہے۔

دوسرا مقدمه بيكه وهامور مذكوره واجب بين

پہلے مقدمہ کا بیان بیہ ہے کہ وہ امور بیہ ہیں:

اول علم عمل میں نیت کا خالص دین کے لئے ہونا۔

**ثانی** :خواہش نفسانی پردین کاغالب رکھنا یعنی خواہش نفسانی کودین کے تابع بنانا، دین کواس کے تابع نہ بنانا۔

فالث: ایسے امرے بین جس میں اپنے دین کے ضرر کا قوی اندیشہ ہو۔

دابع:المل ق كاجماع كى مخالفت نه كرنا

**خامس**: دائر ه احکام شرعیه سے نه نگلنا۔

رہا یہ کہ تقلید شخصی نہ کر نے سے ان میں خلل پڑتا ہے سویہ تجربہ و مشاہدہ کے متعلق ہے اور وجہ اس کی بیہ ہے کہ اس وقت اکثر طبائع میں فساد وغرض پرستی غالب ہے چنا نچہ ظاہر ہے اور احادیثِ فتن میں اس کی خبر بھی دی گئی ہے جو اہل علم پرخفی نہیں۔
تقلید شخصی نہ کرنے سے یہ امور خمسہ بلاشیہ خلل یذیر ہوجاتے ہیں۔

تعلید حصی نہ کرنے سے بیامور حمسہ بلاشبہ عمل پذیریہوجا۔ متات شخصہ میں رہے خلا ہیں۔

اور تقلید شخصی میں اس خلل کا معتد بدانسداداور علاج ہے۔

(الاقتصاد في بحث التقليد والاجتهادص ٣٥)

### شرعى دلائل

(۱) پهلى حديث: عن عمربن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنمالإمرئ مانوى الخـــ

(بخاری ومسلم مشکوة شریف ص۳)

ترجمہ: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام اعمال نیت پر ہیں اور آدمی کو وہی ملتا ہے جواس کی نیت ہو، پس جس شخص کی ہجرت اللہ ورسول کی طرف واقع ہوتی ہے اور جس شخص کی ہجرت اللہ ورسول کی طرف وقع ہوتی ہے اور جس شخص کی ہجرت دنیا کی طرف مقصود ہو کہ اس کو حاصل کرنا جا ہتا ہے یا کسی عورت کی طرف ہے کہ اس سے نکاح کرے گا تو اس کی ہجرت اسی شے کی طرف ہے جس کے لئے ہجرت کی ہے۔ (روایت کیا اس کو بخاری و مسلم نے)

فسائدہ: اس صدیث سے امراول یعنی نیت کے خالص اور ظاہر کرنے کا وجوب ظاہر ہے، دیکھو ہجرت کتنا بڑا عمل ہے جس سے سب گذشتہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں مگر جب اس میں دنیوی غرض آگئی توا کارت ہوگئی ، بلکہ اس پرایسی ملامت وشناعت فرمائی جوزک واجب میں ہوتی ہے۔

(۲) دوسرى حديث :عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الاليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعنى ريحها .

(رواه احمد والبوداؤدوابن ملجه مشكوة ص ١٣٨)

ترجمه: ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو خص کوئی ایساعلم جس سے تن سبحانۂ وتعالیٰ کی رضا طلب کی جاتی ہے (بعنی علم

دین خواہ بہت سایا ایک آ دھ مسئلہ ) سیکھے اور اس کے سیکھنے سے اس کی غرض اس کے سوا کچھ نہ ہو کہ اس کے ذریعہ سے کچھ متاع دنیا حاصل کرلوں گا تو قیامت کے روز وہ مخص جنت کی خوشبونہ یائے گا۔

(روایت کیااس کواحمراورابوداؤداورابن ماجهنے)

منام البرائی مسلم البر چھنے میں بیزیت ہونا کہ اس کی آٹر میں کوئی دنیا کا مطلب نکالیں گے اس حدیث میں اس پر کس قدر سخت وعید فرمائی ہے ، پس بیر حدیث بھی امراول کے وجوب بردال ہے۔

تيسرى حديث: عن عبدالله بن عمروقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به.

(رداه في شرح السنه، مشكوة شريف ٢٢)

قر جمه: حضرت عبدالله بن عمر وبن عاص سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کبھی کوئی شخص کامل مومن نہیں ہوسکتا یہاں تک کہ اس کی خواہش نفسانی ان احکام کے تابع نہ ہوجائے جن کومیں لایا ہوں۔

مائده: اس حدیث سے امر ثانی (یعنی خواہشات نفسانی پردین کوغالب رکھنا، دین کوخواہش نفسانی کے تابع نہ بنانا، اس) کا وجوب ظاہر ہے۔

چوتهى حديث: عن النعمان بن بشير في حديث طويل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وان لكل ملك حمى ألاوان حمى الله محارم الحديث. (بخارى وملم شكوة ص٣٣٣)

قر جمه :حضرت نعمان بن بشیررضی الله عنه سے ایک طویل صدیث میں مروی بے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جوشخص شبہات میں پڑنے لگتا ہے وہ ضرور حرام

میں واقع ہوتا ہے اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی چرواہا ایسی چراگاہ کے آس پاس چرائے جس کی گھاس کسی نے روک رکھی ہوتواحتمال قریب ہے کہ اس چراگاہ کے اندر وہ جانور چرنے لگے، یادر کھو! کہ اللہ تعالیٰ کے پہاں ایسی چراگاہ ہوتی ہے، یادر کھو! کہ اللہ تعالیٰ کے پہاں ایسی چراگاہ ہوتی ہے۔ یادر کھو! کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کردیا ہے۔ پہاں ایسی چراگاہ وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کردیا ہے۔

فائدہ: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز سے حرام میں پڑنے کا اندیشہ ہو اس سے بچنا ضروری ہے اور یہی امر ثالث ہے ( یعنی ایسے امر سے بچنے کا واجب ہونا جس میں اپنے دین کے ضرر کا قوی اندیشہ ہو ) اور یہی معنی ہیں علماء کے اس مشہور قول کے کہ حرام کا مقدمہ ( یعنی حرام ذریعہ بھی ) حرام ہوتا ہے۔

پانچویں حدیث: عن عطیة السعدی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لایبلغ العبد أن یکون من المتقین حتی ید ع مالا باس به حذرا لمابه بأس (رواه التر فری و این ملجه مشکلوه س۳۳۳)

ترجمه: عطیه سعدیؓ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس درجہ کومت فقیوں میں داخل ہوجائے نہیں پہنچتا یہاں تک کہ جن چیزوں میں خود کوئی خرائی نہیں ان کوالیسی چیزوں کے اندیشہ سے چھوڑ دے جن میں خرائی ہے۔

فائدہ: چونکہ تقویٰ بنص قرآنی إِنَّ قُوا واجب ہے اور وہ اس حدیث کی روسے موتوف ہے ایسی چیزوں کے ترک پرجن سے معصیت میں پڑجانے کا اندیشہ ہواس لئے میں کا موتوف ہے ایسی چیزوں کے ترک پرجن سے معصیت میں پڑجانے کا اندیشہ ہواس لئے میں واجب ہوا، پس بیحدیث بھی امر ثانی کے وجوب پر دال ہے۔

(الاقتصاد في بحث التقليد والااجتهاد ٢٥٢ تا ٢٥)

تقلیر شخصی نہ کرنے کے نقصانات جن سے بچناوا جب ہے مام طور پرلوگوں میں غرض پرتی کاغلبہ ہے ان کانفس مسائل مختلفہ میں اسی قول کولے

گا جواس کی نفسانی خواہش کے موافق ہواوراس میں دنیوی غرض حاصل ہوتی ہو پس اس قول کو دین سمجھ کرنہ لے گا بلکہ خاص غرض اس کی یہی ہوگی کہ اس میں مطلب نکلے۔ تو یہ شخص ہمیشہ دین کوخواہش نفسانی کو دین کے تابع بنائے گا ہخواہش نفسانی کو دین کے تابع نہ کرے گا اوراس میں امر ثانی کا ترک ہے۔

اور ظاہر ہے کہ ایسے خص کی نہت عمل میں اور مسکلہ کے تحقیق میں یہی ہوگی کہ حظّ نفس (یعنی خواہش نفس) اور د نیوی غرض حاصل ہو، اگرا یک امام کا قول اس کی مصلحت کے موافق نہ ہوگا دوسر ہے کا تلاش کر ہے گا، غرض علم دین اور عمل دین دونوں میں اس کی نہت خالص اور حق تعالیٰ کی رضا کی نہ ہوگی اور جس شخص کا نفس اس آزادی کا خوگر (عادی) ہوجائے گا، پچھ دنوں بعداس آزادی کا فروع سے اصول میں پہنچ جانا (یعنی عقائد میں ایسی حرکتیں کرنا بعید نہیں) ہے صرح دین کا ضرر ہے۔ بجیب و بعید نہیں بلکہ غالب و قریب میں ایسی حرکتیں کرنا بعید نہیں) ہے صرح دین کا ضرر ہے۔ بجیب و بعید نہیں بلکہ غالب و قریب میں میں میں منتلا ہوجائے ) کیس اس اعتبار سے اس بے قیدی (اور آزادی) کی عادت میں ضرر دین کا قوی اندیشہ ہوا اور بہتر ک ہے امر ثالث کا۔

(الاقتصاد في بحث التقليد والااجتهاد ص ۴۴ تا ۴۹)

## تقلید شخصی کے بغیر حقیقتاً اتباعِ حدیث کیوں دشوارہے؟

وجہ یہی ہے کہ کسی ایک کے (اگر) پابندنہیں (تو نتیجہ یہ ہوگا کہ) ذرا کوئی بات پیش آئی سوچ کر کسی ایک روایت پڑمل کرلیا اور روایتوں میں انتخاب کرنے کے لئے اپنی رائے کوکافی سمجھالیس اس کوصور تا تو چاہے کوئی اتباعِ حدیث کہدد ہے مگر جب اس کا منتہٰی رائے پر ہے تو واقع میں اتباع رائے ہی ہوا۔

(حسن العزيز ص ١٥٦جه)

بعض موقع ابیا ہوتا ہے کہ سی مسلہ میں دقت اور غموض ہے اور اس میں ایک حدیث

ہے گراس کے متعلق اماموں میں اختلاف ہے ایک ایک پرمحمول کرتا ہے اور دوسر ادوسر بے رہو تا ہے اور دوسر ادوسر بے رہو یہاں دوہی صور تیں عمل کی ہوسکتی ہیں یا ذوق یا تقلید اہل ذوق۔

چنانچ متقد مین میں ذوق تھا،غرض پرستی نہ تھی اس لئے جس مجمل پر محمول کر لیاوہ اس میں معذور ہے اور ہم میں نہ ذوق صحیح ہے نہ وہ تدین ہے اس لئے بجائے تقلید کے کوئی چارہ کارنہیں۔

## تقليد شخصي پرواجب كااطلاق كيسے درست ہوا؟

فرمایا سلامتی انتباع میں ہے ورنہ ہمارے نفوس اسی طرف چلتے ہیں جس طرف گنجائش ملے جھیق کی طرف نہیں چلتے۔

ایک شخص سے تقلید شخص سے متعلق گفتگوتھی میں نے کہا وجوب اور فرضیت کی بحث چھوڑ و، میں تم سے بوچھتا ہوں کہ ہمار نے نفوس کی اصلاح ضروری ہے یا نہیں؟ اور وہ کسی بات میں پابند بنائے جانے کے تاج ہیں یا نہیں؟ اور نفوس کا میلان بالطبع مفاسد کی طرف ہے یا نہیں؟ کہ ہما ہاں، یہ توسب صحیح ہے، میں نے کہا تجربہ سے یقین کے ساتھ ثابت ہے کہ اس کا علاج سوائے تقلید شخص کے کچھ ہیں ہے اور نفس کا علاج واجب ہے اس واسطے واجب کا اطلاق تقلید شخصی پرضیح ہوا، کہنے لگا اس وقت مجھے تقلید کی حقیقت معلوم ہوئی یہ تو بہت کھی ہوئی بات ہے۔

## تقليد شخص كي مصلحت

(حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں کہ ایک شجیدہ غیر مقلد مولوی یہاں آئے تھے) تقلید کے بارے میں اس وفت ان سے وجوب اور عدم وجوب تقلید پر بحث نہیں کی گئی، صرف ان کو بارے میں اس وفت ان سے وجوب اس امر میں بھی ان کا پور ااطمینان ہوگیا وہ مصلحت کو ایک مصلحت تقلید کی بتلائی جس سے اس امر میں بھی ان کا پور ااطمینان ہوگیا وہ مصلحت

یقی که پہلے زمانہ میں جب کہ تقاید شخصی شائع نہ تھی اتباع ہوئ (خواہش نفسانی) کاغلبہ نہ تھا اس کئے ان لوگوں کو عدم تقلید مضر نہ تھی بلکہ نافع تھا کہ احتیاط کی بات پڑمل کرتے تھے، بعد اس کے ہم لوگوں میں غلبہ اتباع ہوئی کا ہوگیا ہے ہر حکم میں اپنی نفسانی غرض کو تلاش کرنے لگے اس کے ہم تقلید میں بالکل اتباع نفس وہوئی کا رہ جائے گا جو کہ شریعت میں سخت فرموم ہے سو فد ہب معین کی تقلید ،اس مرض اتباع ہوئی کا علاج ہے (جو کہ واجب ہے)۔ فرموم ہے سو فد ہب معین کی تقلید ،اس مرض اتباع ہوئی کا علاج ہے (جو کہ واجب ہے)۔

#### تركي تقليد كأخاصه

ترک تقلید فی نفسہ مذموم نہیں ، بعض عارض کی وجہ سے تقلید ضروری ہے وجہ یہ ہے کہ بدون اس کے نفس میں اطلاق ( لیمنی آزادی کا مزاج ) ہوجا تا ہے ترک تقلید کا بیخاصہ ہے ، اور پہلے جوترک تقلید کا طریق تھا سواس کا حاصل تھا احوط کا اختیار کرنا ، پس اُس زمانہ میں تدین سبب تھا ترک تقلید کا ، اور اب تونفس پرستی سبب ہے ترک تقلید کا ، پہلے اس کی بناوین تھا اور اب تو انفس ہے ، اب تو ائم کی شان میں گستا خی تک کرتے ہیں۔ بناوین تھا اور اب اس کی بنامحض نفس ہے ، اب تو ائم کی شان میں گستا خی تک کرتے ہیں۔ (حسن العزیز عربی ۱۲۲۲)

پہلے زمانہ میں جب کہ تقلید شخصی شائع نہ تھی اتباع ہوئی کا غلبہ نہ تھا اس لئے ان لوگوں کو میں معزیۃ تھی، بلکہ نافع تھی کی مل بالاحوط کرتے تھے، اس کے بعدہم لوگوں میں غلبہ اتباع ہوئی (یعنی خواہش نفس) کا ہو گیا طبیعت ہر تھم میں موافقتِ غرض کو تلاش کرنے لگی اس لئے عدم تقلید میں بالکل نفس وہوئی کا اتباع رہ جائے گا، جو کہ شریعت میں سخت ممنوع ہے۔

(دعوات عبديت ص ١٣١٦)

## ا گرتقلید شخصی واجب تھی تو سلف صالحین ومحدثین نے

#### اسے کیوں ترک کیا؟

(سوال) اگرتقلید شخصی واجب ہے تو سلف ائمہ مجتهدین اس واجب کے تارک کیوں تھے؟۔

(جواب) چونکهاس کا وجوب بالغیر ہے جس کا حاصل بعض واجبات مقصودہ کا اس پرموقوف ہونا ہے، تو مداروجوب کا یہ تو قف ہوگا، چونکہ سلف میں سلامتِ صدروطہارت قلب وتورع وقدین وتقویل کی وجہ سے وہ واجبات تقلید شخص پرموقوف نہ تھے، للہذاان پر تقلید شخصی واجب نہ تھی صرف جائز تھی ۔اور یہی محمل ہے بعض عبارات کتب کا دربارہ عدم وجوت تقلید شخصی کے یعنی وہ مقید ہے عدم خوف فتنہ کے ساتھ۔

اوراس زمانه میں وہ واجبات اس پرموقوف ہیں لہذا واجب ہوگئی اور بیتم واجب کی اہل زمانه کے حالات کے تغیر وتبدل سے متغیر ہوسکتی ہے، بخلاف احکام مقصودہ کے کہ زمانه کے بدلنے سے اس میں تبدل کا اعتقادالحاد ہے جسیا کہ بہت لوگ آج کل اس میں مبتلا ہیں۔ کے بدلنے سے اس میں تبدل کا اعتقادالحاد ہے جسیا کہ بہت لوگ آج کل اس میں مبتلا ہیں۔ (الاقتصاد فی بحث التقلید والاجتہادی ۲۲)

## تقلیر شخصی کا مدار محض حسن ظن پرہے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ فلاں غیر مقلد عالم نے فیض قبور کا بڑے زور شور سے ردکھا ہے حالانکہ مسکلہ طنی ہے اس میں ایسے جزم سے حکم نہ کرنا چاہئے ، بے چارے سمجھے ہی نہیں ، جماعت حقہ کے خلاف یاان کا غلو کے ساتھ ردوہی کرے گاجو حقیقت کونہیں سمجھا، ہمارے بزرگوں کی جماعت حقہ برحق تعالی کا فضل ہے کہ

ان پر حقیقت کو واضح کر دیا گیا، پھر ایک غیر مقلد عالم کا ذکر فر مایا کہ ایسے رہتے تھے بے چارے گمنام یہاں رہتے ہوئے سی بات میں دخل نہیں دیا، اگر ایسے غیر مقلد ہوں تو کوئی شکایت نہیں ہمیں کسی سے عدوات نہیں بغض نہیں۔

بعض غیرمقلدعالم یہاں آئے تھے بے چارے لیم الطبع تھے ہیں نے ایک سلسلہ گفتگو ہیں ان سے کہا کہ صاحب سب مداراعتاد پر ہے آپ حضرات کوابن تیمیہ کے ساتھ حسن طن ہے ان پراعتاد ہے یہ بیجھتے ہو کہ وہ جو کہتے ہیں قرآن وحدیث سے کہتے ہیں گونتو ہے کے ساتھ اس کے دلائل کا ذکر نہ کریں چنا نچہ میرے پاس ان کی بعض تصانیف ہیں دھڑ ادھڑ کھتے چلے جاتے ہیں نہ کہیں آیت کا پیتہ نہ حدیث کا مگر پھر بھی آپ کواعتاد ہے، (اس لئے بلال دلیل ان کا فتو کی مان لیتے ہو) بس اسی طرح ہم ائمہ مجتهدین پر حسن طن اوراعتاد رکھتے ہیں کہ وہ بھی کتاب وسنت کے خلاف نہ کہیں گاگر چہان کے کلام میں دلائل مذکور نہ ہوں، غرض ہم بھی اعتاد پر ہیں تم بھی اعتاد پر ہو یہاں تک توایک ہی بات ہے اب آگے فرق صرف ہیرہ گیا کہ ایک طرف ابو حنیفہ ہیں اورایک طرف ابن تیمیہ، ترجیح کا فیصلہ خود کرلو۔ (الافاضات الیومیہ ج۲ ص ۲۹۱)

فرمایا کہ ایک عالم غیرمقلد مگر غیرمتعصب یہاں آئے تھے میں نے ان سے کہا کہ تقلید کا مدار سن طن پر ہے جس شخص کے تعلق میگان غالب ہوتا ہے کہ وہ دین کے معاملہ میں کوئی بات بے دلیل شرعی کے ہیں کہتے اس کا اتباع کرلیاجا تا ہے اگر چہوہ کوئی دلیل بھی مسئلہ کی بیان نہ کر ہے، اس کا نام تقلید ہے اور جس شخص کے تعلق میاعتقاد ہیں ہوتا وہ دلیل بھی بیان کر بے تو بھی شدر ہتا ہے۔

د کیھئے حافظ ابن تیمیہ اپنے قباویٰ میں اور بعض رسائل مثلاً رسالہ مظالم میں محض احکام لکھتے ہیں کوئی دلیل نہیں لکھتے گر غیر مقلد حضرات چونکہ ان کے معتقد ہیں کہ وہ بے دلیل بات نہیں کرتے اس لئے ان کی بات کو مانتے ہیں تو حضیہ کو بھی بیری سے کہ امام

ابوصنیفہ کے بیان کئے ہوئے مسائل پر بایں اعتقاد ممل کرلیں کہ وہ کوئی بات بے دلیل نہیں فرمایا کرتے۔

### كورانة تقليد

ہر حال ایک تو کورانہ تعلید ہوتی ہے جس کے بینتائج ہیں اور ایک تعلید علاء کی ہے جس پر دین کا مدار ہے، ان لوگوں کو علاء کی تعلید سے تو عار آتی ہے اور دوسری قوموں کی کورانہ تعلید کرتے ہیں۔ساری خرابیاں اس کی ہیں کہ علماء کی تعلید کوتو چھوڑ رکھا ہے اور دوسری قوموں کی تعلید اختیار کرلی ہے۔

(التبلیخ احکام المال ص ۲۵)

## وجوب تفليد شخص كے سلسله ميں اصولي وكلامي بحث

سوال(۵۸۵)ماجوا بكم ايبهاالعلماءرهمكم الله

اس صورت میں کہ بعض مواضع میں اکثر اشخاص حنی المذہب ناخواندہ ہوتے ہیں،
مگران کے عقائد موافق شریعت خوب مضبوط ہوتے ہیں، علماء وحفاظ کی خدمت میں تعظیم
بجان ودل کرتے ہیں، ان کے وعظ ویند کی جہت سے ان کے عقائد کیے ہیں، اب وہاں پر
بعض بعض غیر مقلدین ان کو جاکر ورغلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مذہب محمدی کو چھوڑ کر
مذہب حنی اختیار کرتے ہو؟

#### الجواب

احکام نثر عید کی دوشمیں منصوصہ، غیر منصوصہ احکام شرعید دوشم پر ہیں منصوص وغیر منصوص، منصوص دونوع (یعنی دوشم کے ہیں) ہیں، متعارض وغیر متعارض دوشم ہیں، معلوم التقد یم والتا خیر، غیر معلوم التقد یم والتا خیر۔

### احكام منصوصه غيرمتعارضه كاحكم

پس احکام منصوصہ غیر متعارضہ یا متعارضہ معلوم التقدیم والتا خیر میں نہ قیاس جائز نہ کسی کے قیاس کا اتباع جائز ، لِے قَوْلِه تَعَالَىٰ اِنُ سَلَّى اِللَّا الظَّنَّ ، اس طَن سے مرادوہی ظن ہے جومقا بل نص کے ہو۔

## احكام غيرمنصوصه بإمنصوصه متعارضه كاحكم

اوراحکام غیرمنصوصہ یامنصوصہ متعارضہ غیرمعلوم التقدیم والتا خیر میں یا تو پھٹل خکر ہے گا، یا پھر کے گا، گار پھونہ کیا تو مخالفت نص، ایک حسب الاِ نسانُ اَنُ یَتُوک سُک اور اَفَ حَسِبتُ مُ اَنَّہُ مَا خَلَقُن کُمُ عَبَداً کے لازم آئے۔ اگر پھوکیا تو بدون علم یا کسی جانب کی تعیین کے ساتھ، (تعیین کے) بغیر عمل ممکن نہیں، پس علم یا تعیین حکم نص سے تو ہو نہیں سکتا بعدم انتص فی الاول ولتعارض من غیر علم بالتقدیم والتا خیر فی الثانی، ضرور علم بالتعیین قیاس سے ہوگا، پس یا قیاس ہو خص کا شرعاً معتبر ہے کہ جو کسی کی سمجھ میں آئے (یانہ آئے)، یا بعض کا معتبر ہے، بعض کا نہیں، کل کا تو معتبر ہوئیں سکتالِ قَوْلِه تعالیٰ وَلُورُدُوهُ اللّٰ کَا بِعَض کا معتبر ہوگا بیس کا معتبر ہوگا بیس کا معتبر ہوگا بیس کا معتبر ہے اس کو مجتبد و مستنبط کہتے ہیں، جس کا معتبر نہیں اس کا معتبر ہوگا بیس مقلد پرضروری ہوا کہ سی مجتبد کی تقلید کرے، لِیقو لِیہ تعالیٰ و اتّبِع کی آناب اِلی ۔

### ائمهار بعه ہی کی تقلید میں انحصار کیوں؟

اب جاننا چاہئے کہ ائمہ اربعہ کے تاریخی حالات سے بالقطع (یعنی یقین سے) معلوم ہے کہ تحت عموم مُن اَنَا بَ إِلَىّٰ کے داخل ہیں پس ان کا اتباع بھی ضروری ہوا۔

رہی یہ بات کہ مجہدتو بہت سے گذر ہے ہیں (ائمہار بعد کے علاوہ) کسی دوسر ہے کہ تقلید کیوں نہ کی جاوے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انتباع سبیل کے لئے علم سبیل ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ بجزائمہ اربعہ کے کسی مجہد کا سبیل بتفصیل جزئیات وفر وع معلوم نہیں، پس کیونکر کسی کا انتباع ممکن ہے پس انحصار فداہ ہا اربعہ میں ثابت ہوا۔

### صرف ایک ہی امام کی تقلید کیوں؟

رہی یہ بات کہ ان چاروں میں سے ایک ہی گاتلید کیوں ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسائل دوسم کے ہیں متفق علیما، مختلف فیہا، مسائل متفق علیما میں تو سب کا اتباع ہوگا، مسائل مختلف فیہا میں سب کا تو ہونہیں سکتا بعض کا ہوگا بعض کا نہیں ہوگا، پس ضرور ہے کہ کوئی وجہ ترجیح کی ہو، سوق تعالیٰ نے اتباع کو انابۃ الی اللہ پر متعلق فرمایا ہے، جس امام کی انابت الی اللہ زائد معلوم ہوگی اس کا اتباع کیا جاوے گا، اب حقیق زیادۃ انابۃ کی یا تفصیلاً کی جاوے گی یا اجمالاً ، تفصیلاً می کہ ہر فرع و جزئی مختلف فیہ کو دیکھا جاوے کہ تن کس کی عائب ہوا مے، جموعہ حالات و کیفیت پر نظر کی جائے کہ عالباً کون تی پر ہوگا، اور کہ اپنی کی انابۃ زائد ہے، صورت اولی میں علاوہ حرج اور تکلیف مالا بطاق کے مقلد مقلد نہ رہا بلکہ اپنی تحقیق کا متبع ہوا، نہ دوسرے کی تبیل کا، وہوخلاف المفروض، پس صورت ہانیہ تعین ہوئی، کسی کو امام ابوضیفہ پر ان کے جموعہ کا لات سے بیض غالب واعتقادر ان جموا کہ یہ منیب ومصیب ہیں، کسی کو امام شافعی پر کسی کو امام ما لک پر ، کسی کو امام اجر بن ضبل پر پر اس کئے منیب ومصیب ہیں، کسی کو امام شافعی پر کسی کو امام ما لک پر ، کسی کو امام اجر بن ضبل پر پر اس کئے منیب ومصیب ہیں، کسی کو امام شافعی پر کسی کو امام ما لک پر ، کسی کو امام اجر بن ضبل پر پر اس کئے منیب وہ مصیب ہیں، کسی کو امام شافعی پر کسی کو امام ما لک پر ، کسی کو امام اجر بن ضبل پر پر اس کئے میں النزام کیا گیا، اب بعض جزئیات میں بلاکسی وجہ تو می یا ضرورت شدید کے اس کی مخالفت میں النزام کیا گیا، اب بعض جزئیات میں بلاکسی وجہ تو میں یا ضرورت شدید کے اس کی مخالفت میں النابۃ الحالا ہو۔

یس بحداللہ تقریر بالا سے وجوب تقلید مطلقاً وتقلید ائمہ اربعہ خصوصاً وانحصار فی

المذاهب الاربعه ووجوب تقلير شخصى وبطلان تلفين كالشمس فى كبد السماء واضح هو كيا، ودو نه خرط القتاد، والكلام فيه طويل، وفيما ذكرنا كفاية لطالب الرشاد إن شاء الله تعالى \_

(امدادالفتاوي ١٥٣٥ج ١٠ الكلام الفريد في التزام التقليد)

### اس اعتراض کا جواب که محمدی مذہب کو چھوڑ کر حنفی مذہب

### كيول اختياركيا؟ دين ومذهب كافرق

اور یہ کہنا کہ فدہب مجمدی کوچھوٹر کر فدہب حنی اختیار کیا، یہ عجیب خبطیوں کا کلام ہے،
اس کو یہ تو خبر ہی نہیں کہ فدہب کس کو کہتے ہیں جودین مجمدی کو فدہب مجمدی کہتا ہے، دین وفدہب میں فرق بھی معلوم نہیں کہ دین مجموعہ اصول کا نام ہے، اور فدہب مجموعہ فروع کا اور ہرفر وع کے لئے اصول ضروری ہیں، جب فدہب مجمدی ہوا تو دین کونسا ہوگا، یہ خص اس نسبت سے حفیہ کومع کرتا ہے اور اپنی خبر نہیں کہ کیا خاک بھا نک رہا ہوں کہ دین محمدی ہاتھ سے نکلا جاتا ہے، اور حفیہ کی نسبت تو نہایت صحیح ہے کیونکہ دین مثل ہڑے ملک یا ہڑے قبیلہ کے ہے اور مذہب مثل شہروں اور چھوٹے قبیلوں کے، اطلاقات روز مرہ میں اپنے کوشہراور چھوٹے قبیلے کی طرف نسبت کیا کرتے ہیں، البتہ جب ملک یا ہڑے قبیلہ سے سوال کیا جاتا ہے ہاں وقت اپنا ملک اور ہڑا فبیلہ بتلاتے ہیں، البتہ جب ملک یا ہڑے ونسا شرک و کفر ہے اس وقت اپنا ملک اور ہڑا فبیلہ بتلاتے ہیں، اسی طرح اطلاقات روز مرہ میں اگر کوئی الزم آگیا؟ اس پراعتراض کرنا ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہم اپنے کوصد لیتی یا کھنوی کیوں کہتے ہو؟ بلکہ آدمی یا ہندی بتلا و ، ایسے خض کا مقابلہ ہجر جواب جاہلاں باشد خموش کے اور کیا ہوگا۔ ہو؟ بلکہ آدمی یا ہندی بتلا و ، ایسے خص کا مقابلہ ہجر جواب جاہلاں باشد خموش کے اور کیا ہوگا۔ (اید الفتاوی ص ۱۹ میا)

### انتقال عن مذهب الى مذهب آخر

### ایک مسلک کوچیور کردوسرامسلک اختیار کرنا

رہا یہ کہ کسی مقام پر پہنچنے کے بعداب سے اس دوسر ہے ہی فدہب کی تقلید شخصی اختیار کرلی جایا کرے اور پہلا فدہب بالکل چھوڑ دیا جائے۔ (اس میں کیا حرج ہے؟)

اس کا جواب ہے ہے کہ آخرترک کرنے کی کوئی وجہ متعین ہونی چاہئے، جس شخص کو قوت اجتہاد ہے نہ ہواور اسی کے باب میں کلام ہورہا ہے، وہ ترجیح کے وجوہ تو سمجھ نہیں سکتا تو پھر یہ طل ترجیح بلامر جح (خواہش نفسانی پر) مبنی ہوگا۔

اورا گرکوئی تھوڑ ابہت سمجھ بھی سکتا ہوتو اس کے ارتکاب سے دوسرے عوام الناس کے لئے جو تنبع ہیں خواہش نفسانی کے (ان کے لئے) ترک تقلید شخصی کا باب مفتوح ہوتا ہے اور او پر حدیث سے بیان ہو چکا ہے کہ جوامر عوام کے لئے باعث فساد ہواس سے خواص کو بھی روکا جاتا ہے اور یہی مبنی ہے علماء کے اس قول کا کہ انتقال عن المذہب ممنوع ہے۔

(الاقتصاد في بحث القليد والاجتهادص۵۴)

#### مذابب اربعه سے خروج ممنوع ہے

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے ''فیوض الحرمین'' میں فرمایاہے کہ چند ۔۔۔چیزوں میں میری طبیعت کے خلاف مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور فرمایا، ایک یہ کہ مجھے طبعی طور پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تفضیل مرغوب تھی، آپ نے شیخین کوان پر ترجیح دینے کے لئے مجبور فرمایا، دوسرے رہے کہ مجھے تقلید سے طبعًا نفرت تھی آپ نے مذاہب اربعہ سے خروج کومنع فرمایا۔ (عالس علیم الامت ۱۵۵)

(فنائدہ از مرتب) حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوگ کی عبارت درج ذیل ہے:

واستفدت منه صلى الله عليه وسلم ثلثة أمور خلاف ماكان عندى وماكانت طبيعتى تميل إليه أشد ميل فصارت هذه الاستفادات من براهين الحق تعالىٰ ..... ثانيها الوصات بالتقيد بهذه المذاهب الأربعة لاأخرج منها، والتوفيق مااستطعت، وجبلتى تأبى التقليد وتأنف منه راساً، ولكن شئ طلب منى التعبد به بخلاف نفسى \_

(فيوض الحرمين مطبع احمد د بلي ص٦٢)

(ترجمهاز حضرت مولاناسیرسلمان الحسینی ندوی دامت برکاتهم ، ماخوذ از تقلید واجتهادی ۱۳۰۰)

'' مجھے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تین ایسی با تیں معلوم ہوئیں جن کے بارے میں میراخیال پہلے ان کے برخلاف تھا ۔۔۔۔۔۔۔۔ (ان میں سے) دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ ان مذا ہب اربعہ کی تقلید کروں اور ان سے تجاوز نہ کروں ، اور حتی المقد وران کے درمیان تطبیق دینے کی کوشش کروں ، میری طبیعت تقلید سے ابا کرتی ہے، اور اس سے بالکلیہ نفرت کرتی ہے کیکن اپنے طبعی رجیان کے برخلاف مجھے ان مسالک کی تقلید کا حکم دیا گیا ہے'۔

#### بإك

#### تلفيق كابيان

## تلفيق كى تعريف اوراس كى مثال

مثلاً اگروضوکرنے کے بعدخون نکل آیا تو امام ابوصنیفہ کے مذہب پر تو وضوٹوٹ گیا اور امام ثافعی کے مذہب پر تو وضوٹوٹ گیا اور امام ثافعی کے مذہب پر نہیں ٹوٹا ،سویہاں تو شخص شافعی مذہب اختیار کرے اور پھراس نے بیوی کو بھی ہاتھ لگایا تو اب شافعی کے مذہب پر وضوٹوٹ گیا اور امام ابوصنیفہ کے مذہب پر نہیں ٹوٹا تو یہاں حنفیہ کا مذہب لے لے ، حالانکہ اس صورت میں کسی امام کے نزدیک وضوئیں رہا، امام ابوصنیفہ کے نزدیک تو خون نکلنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا اور امام شافعی کے نزدیک عورت کے چھونے کی وجہ سے۔

(اشرف الجواب ص ۲۵ اج۲)

(یامثلاً) کوئی شخص مس مراُۃ بھی کرے اور فصد بھی تھلوائے اور مس ذکر کرے، پھر وضونہ کر سے اور نماز پڑھے تو جس امام سے پو جھے گا وہ اس کی نماز کو باطل کہے گا تو باجماع مرکب اس کی نماز باطل ہوگی اس کو تلفیق کہتے ہیں۔

ایک صاحب نے بوچھا کہ مختلف مسائل میں مختلف مجہدوں کے قول پڑمل کرنا جائز ہے یانہیں؟

. فرمایا: کہ جائز نہیں کیونکہ دین پابندی کا نام ہے اوراس میں مطلق العنانی ( یعنی آزادی ) ہے۔ آزادی ) ہے۔

(دعوات عبديت صاكح ١٩)

### عمل واحد میں ضرورت کی وجہ ہے بھی تلفیق کی اجازت نہیں

ہمارے نزدیک ان اقوال مختلفہ میں یہ قول اعدل الاقوال ہے کیمل واحد میں تلفیق خارق للا جماع کی اجازت نہ ہواور دوعمل جداگانہ ہوں تو ان میں (ضرورت کے وقت) تلفیق کی اجازت دی جائے گوظا ہراً خلاف اجماع لازم آتا ہو۔

مثلاً کوئی شخص بے ترتیب وضوکر بے تو شافعیہ کے نزدیک وضوضیح نہیں، اور کوئی شخص ربع راُس سے کم مسح کر بے تو حنفیہ کے نزدیک وضونہیں ہوتا، پس اگر کوئی شخص اس طرح وضو کرے کہ ترتیب کی رعایت نہ ہواور مسح کرے رابع راُس سے کم کا توکسی کے نزدیک بھی وضونہیں ہوا۔ اور یہ لفیق خارق اجماع ہے۔

ادراگرکسی نے وضومیں چوتھائی سرسے کم میں مسے کیاادر نماز میں فاتحہ خلف الامام نہ پڑھی تو ظاہراً اس صورت میں بھی خرق اجماع لازم آتا ہے کہ وضوشا فعیہ کے مذہب پر ہے اور نماز حنفیہ کے مذہب پر ،مگر وضو جدا عمل ہے اور نماز جدا ،اس واسطے یہ تلفیق (ضرورت کے وقت ) منع نہیں۔

(الحیلة الناجزة ص ۲۷)

### محض خطِّنْس کے لئے تلفیق جائز نہیں

بعض لوگوں نے محض اپنامال بچانے کے لئے زیور کی زکوۃ کے مسلہ میں امام شافعی کے کا مذہب لے لیا، امام صاحب کے نزدیک زیور میں زکوۃ واجب ہے اور امام شافعی کے نزدیک نہیں ہے۔

سوخوب سمجھ لوکہ محض طِ تفس کے لئے کسی دوسرے امام کا مذہب اختیار کر لینا بیدین نہیں بلکہ اتباع نفس اور تلاعب بالدین ہے ( یعنی دین کو کھیل بنانا ہے ) اس مسلم میں تووہ شافعی ہوگئے، پھر دوسری جگہ اگر کہیں کھنسے تو وہاں ابو حذیفہ کا قول لے لیتے ہیں، اس وقت

<del>+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1</del>

حنی بن جاتے ہیں، توان کانفس ایسا ہے جیسے شتر مرغ کے صورت میں اونٹ کے بھی مشابہ ہے اور پر دار ہونے کی وجہ سے پرندہ ہے، اب اگر اونٹ سمجھ کرکوئی اس پر ہو جھ لا دنا چاہے تو اپنے کو پرندہ کہتا ہے اور اس طرح جان بچا تا ہے اور اگر کوئی پرندہ سمجھ کریہ کے کہ ذرا او پر کواڑ کر دکھا دو، تو کہتا ہے کہ میں تو اونٹ ہوں ، بھلا کہیں اونٹ بھی اڑا کرتا ہے ، واقعی نفس کی کیفیت ہے کہ بیا اویر بات آنے ہی نہیں دیتا۔ (اسباب العفلة ملحقہ دین دونیاص ۴۸۰)

### تلفيق كاوبال

یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ مخض دنیا کے واسطے اپنے فروع ند ہب کوچھوڑ دے مثلاً شافعی ہے محض دنیاوی غرض سے حنی ہوجائے یا اگر حنی ہوتو شافعی ہوجائے۔

علامہ ثامی نے ایک حکایت کھی ہے کہ ایک فقیہ نے ایک محدث کے یہاں اس کی لڑی کے لئے بیام بھیجا اس نے کہا اس شرط پر نکاح کرتا ہوں کہتم رفع یدین اور آمین بالجبر کیا کرو، فقیہ نے اس شرط کومنظور کرلیا اور نکاح ہوگیا۔

اس واقعہ کا ایک بزرگ کے پاس ذکر کیا گیا تو انہوں نے اس کوئن کرسر جھکالیا، اور تھوڑی درسوچ کر فرمایا کہ مجھے اس شخص کے ایمان جاتے رہنے کا خوف ہے اس واسطے کہ جس بات کووہ سنت سمجھ کر کرتا تھا بغیراس کے کہ اس کی رائے کسی دلیل شرعی سے بدلی ہو، صرف دنیا کے لئے اس کوچھوڑ دیا، ایک مردار دنیا کے واسطے دین کو نثار کیا۔ (اشرف الجواب ۲۵۱۲۵)

رفع بدین کرنے کی شرط پرنکاح کرنے سے سلب ایمان کا

خطره اوراس پراشکال وجواب

مولا ناعبدالماجدصاحب دريا آباديٌ حضرت تفانويٌ كي خدمت مين تحريفر ماتے ہيں:

سوال: حسن العزیز (ج۲ص۲۳) پریعبارت نظر آئی که ایک شخص تھے اصحاب فقہ میں سے انہوں نے اپنا پیام اصحاب حدیث میں کسی کے یہاں دیا، انہوں نے قید لگائی کہتم کورفع یدین وغیرہ کرنا ہوگا، انہوں نے منظور کرلیا، ایک بزرگ نے فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں مجھاندیشہ ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان نہ سلب ہوجائے مجض مرداردنیا کے لئے ایسی چیز کو بلاتحقیق ترک کردیا جس کودین سمجھتا تھا۔

سوال یہ ہے کہ رفع یدین اس شخص کے نزدیک معصیت تو نہ تھا، بس غیر افضل تھا، تواگر ایک مقصد مباح کے لئے اس نے ایک سنت کے بجائے دوسری سنت پڑمل شروع کردیا تواس میں سلب ایمان کے اندیشہ کی کون ہی بات پیدا ہوگئی؟

جسواب: یقصدردالحتار شرح در مختار باب التعریر بیل باب السرقة میں مذکور ہے، اور یہ بزرگ ابوبکر جوز جانی ہیں جن کے قول کوخلاف تحقیق کہنے میں مبادرت نہیں ہوسکتی اور وہ تحقیق اِنّے مَا الْاَعُمَالُ بِالنِّیَّاتِ سے ظاہر ہے کیونکہ بناء اس ترکِ سنت کی دوسری سنت کامن حیث السنّت اختیار کرنا نہ تھا بلکہ مض جفہ دنیا کا دین پرترجے دینا تھا جس کی حقیقت استخفاف دین اور استعظام دنیا ہے (یعنی دین کو حقیر اور دنیا کو بڑی چیز سمجھنا ہے ) اور اس کا وہی اثر ظاہر ہے جوان بزرگ نے فرمایا ورنہ سوال کے سب مقدمات نماز بقصد ریاء میں برجہ اولی جاری ہیں کیاریاء بھی مباح ہوجائے گی ؟

(حكيم الامت نقوش وتاثرات: صاساو١٣١٢)

#### فصل

## موقع اختلاف میں احوط پیمل بہتر ہے

فرمایا موقع اختلاف میں احوط پرحتی الامکان عمل کرنا بہتر ہے مثلاً مس مراُ ۃ کے بعد عذراُ عن الاختلاف (اختلاف سے بیخے کیلئے ) تجدید وضو بہتر ہے۔ (کلمۃ الحق ص ۷۰)

#### دیگر مذاہب اوراختلافی مسائل میں رعایت کے حدود

خلافیات کی رعابیت انجھی چیز ہے بشرطیکہ اپنے مذہب کا مکروہ لازم نہ آئے مثلاً حنی وضوعیں فصد کے ذریعی نہ نکلوائے کیونکہ وہ حنفیہ کے نزدیک ناقض وضوہے اور مسل مراُ ہے ہیں احتیاط کرے، اسی طرح مس ذکر سے بھی (کیونکہ بیشا فعیہ کے نزدیک ناقض وضوہے) افضل بہی ہے کہ اختلاف سے بھی احتیاط رکھے، اور جس کے پیچھے مختلف ناقض وضوہے) افضل بہی ہے کہ اختلاف سے بھی احتیاط رکھے، اور جس کے پیچھے مختلف مذاہب کے اشخاص نماز پڑھتے ہوں اس کوتو اس کی رعابیت ضرور کرنی چاہئے۔

## بعض حالات میں دوسرے مذہب کی رعایت کرناواجب ہے

یو چھا گیا کہ اگر مقتدی شافعی ہواور امام حنفی ہوتو اس کومس مراُۃ کے بعد وضوکرنا چاہئے تو کیااس صورت میں ترک تقلید جائز ہوگا؟۔

نرمایااس خاص صورت میں واجب ہے تا کہ ان کا اقتداء سے ورہ اور اس کوترک تقلید نہیں عمل بالاحوط کہتے ہیں، امام ابوحنیفہ کے نزدیک مس مراُۃ کے بعد وضونا جائز تو نہیں ہاں ضروری نہیں، اور یہ متاخرین کے قول پر ہے اور متقدمین کے قول پر اقتداء بالمخالف غیر

(حسن العزيز ص١٩٩٣ ج٩)

مراعی للمخالف میں وسعت ہے۔

#### احوط بیمل کرنے کے حدود

اگرکوئی احتیاط کرے اور مختلف اقوال میں سے احوط پیمل کر ہے تواس کو اتباع نفس وہوئی نہ کہیں گے اور اس میں فی نفسہ کوئی حرج بھی نہیں لیکن اول تو ایسا کرتا کون ہے اور ایسے ختاط کو بھی اجازت نہ دیں گے کہ دوسروں پراٹر پڑتا ہے، اس کی احتیاط کی تقلید تو کوئی نہ کر ہے گا، ہاں اس کی عدم تقلید کی تقلید کر لیس گے اور پھروہی اتباع ہوئی باقی رہ جائے گا۔ اگریڈ خص گمنام جگہ ہوا وراظمینان ہو کہ دوسروں پراٹر نہ پڑے گا تواس کا معاملہ اللہ پر ہے، اگر اس کی نیت بچی ہے اور خوف خدا سے احوط کو اختیار کرتا ہے تو بچھرج نہیں ، کین ایسی نظیر شاید ایک بھی مانا مشکل ہے، بیتو سیع صرف عقلی ہے۔

(حسن العزيز ص۳۵۲جم)

### ترك تقليداورغمل بالاحوط ميں احتياط

فرمایا کسی ایک کی تقلید چپوڑ نا اگر عمل بالاحوط کیلئے ہوتو حرج نہیں یا مجبوری آپڑے تو ایک روایت کو اختیار کرلینا بھی ممکن ہے، باقی توسیع امر کے لئے اور نفس کو گنجائش دینے کے لئے روایتی تلاش کرنا تو سوائے اس کے کیا ہے کہ اتباع ہوگی ہے، (جو کہ ناجا مُزہے)۔ کے لئے روایتی تلاش کرنا تو سوائے اس کے کیا ہے کہ اتباع ہوگی ہے، (جو کہ ناجا مُزہے)۔ (حسن العزیزص ۵۵جہ)

مجتهد کودوسرے مجتهد کی تقلید حرام ہے مجتهد کودوسرے مجتهد گنه کار ہوگا، اگر تقلید کرے گا۔ مجتهد کودوسرے کی تقلید حرام ہے، مجتهد گنه کار ہوگا، اگر تقلید کرے گا۔ (حسن العزیز ص۱۲۸ جا)

#### فصل

# امت کوفتنہ اور تشویش سے بچانے کے لئے بجائے راجے کے مرجوح کواختیار کرنا

جس مسله میں کسی عالم وسیع انظر ذکی الفہم منصف مزاج کواپی تحقیق سے یا کسی عامی کوایسے عالم سے بشرطیکہ مقی بھی ہو بشہادت قلب معلوم ہوجائے کہ اس مسله میں رانح دوسری جانب ہے تو دیکھنا چاہئے کہ اس مرجوح جانب میں بھی دلیل شرعی سے ممل کی گنجائش ہوتو ایسے موقع پر جہاں احمال فتنہ وتشویش عوام کا ہو مسلمانوں کوتفریق کلمہ سے بچانے کے لئے اولی یہی ہے کہ اس مرجوح جانب پر ممل کرے دلیل اس کی بیروح جانب پر ممل کرے دلیل اس کی بیرود بیش ہیں۔

حديث: (۱) عن عائشه قالت قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم الم تران قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد ابراهيم فقلت يا رسول الله الا تردها على قوا عدابراهيم؟ فقال لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت الحديث.

(اخوجه الستة الا اباداؤ د تیسیر کلکته ۳۲۸ کتاب الفضائل باب سادی فصل کانی)

(ترجمه) حضرت عاکشهٔ سے روایت ہے کہ مجھ سے ارشا دفر مایا رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کہتم کو معلوم نہیں کہ تمہاری قوم یعنی قریش نے جب کعبہ بنایا ہے تو بنیا دابرا نہیمی علیہ وسلم نے کہتم میں نے عرض کیا کہ یارسول الله صلی الله علیہ وسلم پھرآ پ اسی بنیا در پتم سر کراد یجئے ، فر مایا کہ اگر قریش کا زمانہ کفر سے قریب نہ ہوتا تو میں ایسا ہی کرتا ، روایت کیا اس

کو بخاری و مسلم اور تر مذی اور نسائی اور ما لک نے۔

فائده: یعنی لوگول میں خواہ نخواہ تشویش پھیل جائے گی کہ دیکھوکعبہ گرادیا اس لئے اس میں دست اندازی نہیں کرتا۔

دیکھئے باوجود دیکہ جانب راجج یہی تھی کہ تواعد ابرا ہیمی پرتغیر کرا دیا جاتا گر چونکہ دوسری جانب بھی لیعنی ناتمام رہنے دینا بھی شرعاً جائز تھی گوم جوح تھی، آپ نے بخو ف فتنہ وتشویش اسی جانب مرجوح کو اختیار فر مایا، چنا نچہ جب بیا حتمال رفع ہوگیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر ؓ نے اسی حدیث کی وجہ سے اس کو درست کر دیا، گو پھر اس تغیر کو جاج بن یوسف نے قائم نہیں رکھا غرض حدیث کی دلالت مطلوب مذکور پرصاف ہے۔

حديث: (٢) عن ابن مسعود انه صلى اربعاً فقيل له عِبْتَ على عثمان ثم صليت اربعاً فقال الخلاف شر.

(اخوجہ ابو داؤ دبذل ۱۵۳۵ تاب الجی جمح الفوائد ۱۳۵۰ تاب الجی جمح الفوائد ۱۳۵۰ تاب الجی جمح الفوائد ۱۹۰۵ تاب (ترجمہ) حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے (سفر میں) فرض چار رکعت پڑھی کسی نے یو چھا کتم نے حضرت عثمان الزیر قصر نہ کرنے میں) اعتراض کیا تھا، پھر خود چار پڑھی آپ نے جواب دیا کہ خلاف کرنا موجب شرہے۔

(روایت کیااس کوابوداؤدنے)

عائدہ: اس صدیث سے بھی معلوم ہوا کہ باوجود یکہ ابن مسعود کے نزدیک جانب راج سفر میں قصر کرنا ہے مگر صرف شروخلاف سے بیخے کے لئے اتمام فرمالیا جوجانب مرجوح تھی، مگر معلوم ہوتا ہے کہ اس کو بھی جائز ہوتواسی کو اختیار کرنا اولی ہے۔
تائید ہوگئ کہ اگر جانب مرجوح بھی جائز ہوتواسی کو اختیار کرنا اولی ہے۔

(الاقتصادص۸۴)

تنبیه: راج ومرجوح میں موازنہ کر کے مرجوح کا ترک کرنا بیوظیفہ بھی مجتهد ہی کا

ہے، گومجہدمقید ہی ہو، البتہ اگر مقلد محض کو یہ معلوم ہوجائے کہ اپنے مذہب کی کوئی دلیل ہے، گومجہد مقید ہی ہو، البتہ اگر مقلد محض کو یہ معلوم ہوجائے کہ اپنے مذہب کی کوئی دلیل ہے، پینہیں تواس پر بھی واجب ہے کہ اس قول کوئرک کردے۔

(امدادالفتاویٰ ص۹۶م جهمسوال ۵۵۵)

### ناجائز اور مذموم تقليد

اوراگراس جانب مرجوح میں گنجائش عمل نہیں بلکہ ترک واجب یاار تکاب امرناجائز کا اور آتا ہے اور بجز قیاس کے اس پرکوئی دلیل نہیں پائی جاتی اور جانب راجج میں حدیث صحیح صرح موجود ہے اس وقت بلاتر دد حدیث پرعمل کرنا واجب ہوگا اور اس مسئلہ میں کسی طرح تقلید جائز نہ ہوگی ، کیونکہ اصل دین قرآن وحدیث ہے اور تقلید سے یہی مقصود ہے کہ قرآن وحدیث پر سہولت وسلامتی سے عمل ہو، جب دونوں میں موافقت نہ رہی قرآن وحدیث پر عمل ہو گال ہو گال ہو گال ہو گال ہو کہ جن کی فرمت قرآن وحدیث واقوال علماء میں آئی ہے۔ چنانچے حدیث میں ہے:

عن عدى بن حاتم قال اتيت النبى صلى الله عليه وسلم وسمعته يقرأ اتخذ وا أحبار هم ورهبانهم أربابا من دون الله قال انهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا اذا أحلوا شيئاً استحلوه واذا حرّموا عليهم شيئا حرموه.

(اخوجه التومذی تیسیر کلتی ۵۹ کتاب النفسرسوره براة)

(ترجمه) حضرت عدی بن حائم سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ علیہ وسلم
کے حضور میں حاضر ہوااور آپ کو بیآ بیت پڑھتے سنا جس کا ترجمہ بیہ ہے کہ اہمل کتاب نے
اپنے علماء اور درویشوں کورب بنار کھا تھا خدا کوچھوڑ کراورار شاوفر مایا کہ وہ لوگ ان کی عبادت
نہ کرتے تھے لیکن وہ جس چیز کوحلال کہدیتے وہ اس کوحلال شبحضے لگتے اور جس چیز کوحرام کہہ

دیتے اس کوترام مجھنے لگتے (روایت کیااس کوتر مذی نے)

مطلب یہی ہے کہ ان کے اقوال گویقیناً ان کے نزدیک بھی کتاب اللہ کے خلاف ہوتے مگر ان کو کتاب اللہ کے خلاف ہوتے مگر ان کو کتاب اللہ پرترجیج دیتے سواس کوآیت وحدیث میں مذموم فرمایا گیا اور تمام اکابر و محققین کا یہی معمول رہا کہ جب ان کو معلوم ہوگیا کہ بی قول ہمارایا کسی کا حکم خدار سول کے خلاف ہے فوراً ترک کردیا چنانچے حدیث میں ہے۔

عن نميلة الانصارى قال سئل ابن عمر عن اكل القنفذ فتلا:

قُلُ لا اَجِدُفِيهُ مَا اُوحِي اِلَى مُحَرَّمًا على طاعِمٍ يَّطُعَمُه الأية فقال شيخ عنده سمعت اباهريره يقول ذكر القنفذ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خبيث من الخبائث فقال ابن عمر ان كان قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذاقال.

(اخوجه ابو داؤ د تیسر کلیت ۴ سر کاری سالطعام باب نانی نصل اول الققد)

(ترجمه) نمیله انصاری سے روایت ہے کہ سی نے ابن عمر سے کھوے کے کھانے کو پوچھاانہوں نے بیآیہ قل لااجدالخ پڑھودی (جس سے مقصودا سنباط کرنا تھم حلت کا تھا) ایک معمر آ دمی ان کے پاس بیٹھے تھانہوں نے کہا کہ میں نے ابو ہر برہ سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھوے کا ذکر آیا تو آپ نے یہ فرمایا کہ منجملہ خبائث کے وہ بھی ضمی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھوے کا ذکر آیا تو آپ نے یہ فرمایا کہ منجملہ خبائث کے وہ بھی خبیث ہے، ابن عمر نے فرمایا کہ آگر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو حکم بوں ہی ہے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ (روایت کیا اس کو ابوداؤد نے)

اور علماء حفیہ بھی ہمیشہ اس عمل کے پابندر ہے چنانچہ جواب شبہہ چارد ہم میں ان حضرات کا امام صاحب کے بعض اقوال کوترک کردینا نمرکور ہو چکا ہے۔

(اس کی عبارت یہ ہے: ''چنانچہ ایسے جامع لوگوں نے جب بھی کوئی قول دلیل کرخالف یایا فوراً ترک کردیا جسیا مسلم حرمت مقدار قلیل مسکرات اور جواز مزارعت میں

کتب حنفیه میں امام صاحب کے قول کا متروک ہونامصر "ح ہے'')۔

جن ہے منصف آ دمی کے نزدیک ان حضرات پرتعصب وتقلید جامد کی اس تہمت کا غلط ہونا منیقن ہوجائے گا جس کا منشاء اکثر روایت پر بلا درایت نظر کرنا ہے اور مقصد سوم میں ایسی نظر کاغیر معتمد علیہ ہونا ثابت کر دیا گیا ہے۔

(الاقتصادص ۸۷و۲۸)

#### مجہتدین کی شان میں گستاخی کرنااور مقلدین سے بدگمان

#### ہونا جائز نہیں

لیکن اس مسلم میں ترک تقلید کے ساتھ بھی کسی مجتہد کی شان میں گتاخی وبدزبانی کرنایاول سے بدگمانی کرنا کہ انہوں نے اس حدیث کی مخالفت کی ہے جائز نہیں کیونکہ مکن ہے کہ ان کو بیحدیث نہ بینچی ہو یا اس کو سی قریبۂ شرعیہ سے ما وّل سمجھا ہواس لئے وہ معذور ہیں اور حدیث نہ بینچنے سے ان کے کمال علمی میں طعن کرنا بھی بدزبانی میں واخل ہے، کیونکہ بعض حدیثیں اکا برصحابہ کو جن کا کمال علمی مسلم ہے کسی وقت تک نہ بہونچی تھیں مگران کے کمال علمی میں اس کوموجب نقص نہیں کہا گیا چنا نچہ حدیث میں ہے۔

عن عبيد بن عمير في قصة استيذان ابي موسىٰ على عمر القال عمر خفى على على النبي صلى الله عليه وسلم، ألها ني الصفق بالأسواق الحديث باختصار.

(ترجمہ) عبید بن عمیر سے حضرت ابوموسیٰ کے حضرت عمرؓ کے پاس آنے کی اجازت مانگنے کے قصہ میں روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ کے کا بیار شاد مجھ سے خفی رہ گیا، مجھ کو بازاروں میں جا کر سوداسلف کرنے نے مشغول کر دیا۔ (بخاری)

ف ائده : دیکھواس قصه میں تصری ہے کہ حضرت عمر گواس وقت تک حدیث استیذ ان کی اطلاع نتھی لیکن کسی نے ان برکم علمی کاطعی نہیں کیا یہی حال مجہد کا سمجھو کہ اس پرطعن کرنا مذموم ہے۔

اسی طرح مجتهد کے اس مقلد کو جس کواب تک اس شخص مذکور کی طرح اس مسکه میں شرح صدر نہیں ہوا اور اس کا اب تک یہی حسن طن ہے کہ مجتهد کا قول خلاف حدیث نہیں ہے اور وہ اس گمان سے اب تک اس مسکه میں تقلید کررہا ہے اور حدیث کور دنہیں کرتا لیکن وجہ موافقت کو مفصل سمجھتا بھی نہیں تو ایسے مقلد کو بھی بوجہ اس کے کہ وہ بھی دلیل شرعی سے متمسک ہے، اور اتباع شرع ہی کا قصد کررہا ہے برا کہنا جا تر نہیں۔

# غير مقلدين كوعلى الاطلاق براكهنا جائز نهيس

اسی طرح اس مقلد کو اجازت نہیں کہ ایسے خص کو برا کے جس نے بعذر مذکوراس مسلہ میں تقلید ترک کردی ہے کیونکہ ان کا یہ اختلاف ایسا ہے جوسلف سے چلاآ یا ہے جس کے باب میں علاء نے فرمایا ہے کہ اپنا مذہب ظناً صواب محتمل خطاء اور دوسرا مذہب ظناً خطاء محتمل صواب ہے جس سے یہ شبہ بھی دفع ہوجا تا ہے کہ جب سب حق ہیں تو ایک ہی پڑمل کیوں کیا جائے، پس جب دوسرے میں بھی احتمال صواب ہے تو اس میں کسی کی تصلیل یا تقسیق یا برعتی و ہائی کا لقب دینا اور با ہم حسد و بغض و عناد و نزاع و غیبت و سب شتم و طعن و لعن کا شیوہ اختمار کرنا جو قطعاً حرام ہیں کس طرح حائز ہوگا۔

# ایسے دوشم کے لوگوں سے پر ہیز سیجئے

البتہ جو شخص عقائد یا اجماعیات میں مخالفت کرے یا سلف صالحین کو برا کہے وہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہے کیونکہ اہل سنت و جماعت وہ ہیں جوعقائد میں صحابہ رضی اللّٰد

عنهم كے طریقه بر ہوں اور بیاموران كے عقائد كے خلاف بي للبذااييا شخص اہل سنت سے خارج اوراہل بدعت وہوئی میں داخل ہے۔

اسی طرح جو شخص تقلید میں ایبا غلو کرے کہ قرآن وحدیث کورد کرنے گئے ان دونوں قتم کے شخصوں سے تی الا مکان اجتناب واحتر از لا زم مجھیں اور مجادلہ متعارفہ سے بھی احترازكري وهذا هوالحق الوسط وأمّاما عداذالك فغلط وسقط، اللهم ارناالحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه

(الاقتصاد في بحث التقليد والاجتهادص ٨٨)

## فصل

# ضرورت کے وقت دوسرے ندا ہب پرفتو کی دینے کی گنجائش

صرورت شدیدہ اور ابتلائے عام کے وقت حنفیہ کے نز دیک دوسرے ائمہ کے مذہب کو اختیار کرکے اس پرفتو کی دے دینا جائز ہے، کیکن عوام کوخود اپنی رائے سے جس مسلہ میں چاہیں ایسا کر لینے کی اجازت نہیں، بلکہ بڑی اختیاط کی ضرورت ہے۔

اوراس زمانہ میں احتیاط اس طرح ہوسکتی ہے کہ جب تک محقق ومتدین علمائے کرام میں سے متعدد حضرات کسی مسلم میں ضرورت کا تحقق تسلیم کر کے دوسرے امام کے ندہب پر فتو کی نددیں اس وقت تک ہرگز اپنے امام کے مذہب کو نہ چھوڑ ہے، کیونکہ مذہب غیر کو لینے کے لئے بیشرط ہے کہ اتباع ہوگی کی بناء پر نہ ہو، بلکہ ضرورت داعیہ کی وجہ سے ہواور ضرورت وہی معتبر ہے جس کو علمائے اہل بصیرت ضرورت تسمجھیں۔

اوراس زمانه پرفتن میں بیدونوں با تیں جمع ہونا یعنی کسی ایک شخص میں تدین کامل ومہارت تامہ کا اجتماع نایاب ہے،اس لئے اس زمانه میں اطمینان کی صورت یہی ہوسکتی ہے کہ کم از کم دو چارمحقق علماء دین کسی امر میں ضرورت کوشلیم کر کے فد ہب غیر پرفتو کی دیں، بدون اس کے اس زمانه میں اگر اقوال ضعیفہ اور مذہب غیر کو لینے کی اجازت دی جائے تو اس کالازمی نتیجہ ہدم مذہب ہے، کمالا تحقی واللہ اعلم بالصواب۔

(الحيلة الناجزة ص٢٦)

فرمایا کہ: دیانات میں تو نہیں لیکن معاملات میں جن میں ابتلاء عام ہوتا ہے دوسرے امام کے قول پر بھی اگر جواز کی گنجائش ہوتی ہے تو اس پر فتو کی دفع حرج کے لئے دے دیتا ہوں اگر چہ ابو حذیفہ ؓ کے قول کے خلاف ہو، اگر چہ جھے اس گنجائش پر پہلے سے

اطمینان تھالیکن میں نے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی ؓ سے اس کے متعلق اجازت لے لی۔

میں نے دریافت کیا تھا کہ معاملات میں محل ضرورت میں دوسرے امام کے قول پرفتو کی دینا جائز ہے؟ فرمایا کہ جائز ہے۔ اور بیتوسع معاملات میں کیا گیا ہے، دیانات میں نہیں۔
(دعوات عبدیت ص۱۲۴ ج۹۱)

ضرورت کے وقت افتاء بمذہب الغیر متقدمین ومتاخرین کی

### تصریحات سے ثابت ہے

اصل مسکلہ افتاء بمذہب الغیر کا۔۔۔۔۔ تو متقد مین و متاخرین کی تصریحات سے ثابت ہے چنانچہ استجار علی تعلیم القرآن کے جواز پر متاخرین میں سے صاحب ہدایہ وقاضی خال اور صاحب کنزوغیرہ سب محتقین فتو کی دیتے ہیں اور متقد مین میں سے امام ضلی اور فقیہ ابواللیث نے بھی فتو کی دیا تھا اس سے صاف طور پر ثابت ہوا کہ ضرورت کے وقت مذہب غیر پر فتو کی دیا تھا اس سے صاف طور پر ثابت ہوا کہ ضرورت کے وقت مذہب غیر پر فتو کی دینے کے جواز پر مشائح کا اتفاق ہے، اس کے بعد کسی خاص مسکلہ میں ماتخصیص فتو کی منقول ہونے کی ضرورت نہیں رہتی۔

مسکدافناء بمذہب الغیر للضرورہ کی اصل خودامام ابو بوسٹ سے بھی منقول ہے چنانچے شامی نے رسم المفتی میں بحوالہ بزازیقل کیا ہے:

انه' صلى الجمعة مغتسلا من الحمام ثم اخبر بفارة مَيتة في بيرِ الحمام فقال: نأخذ بقول اخواننا من اهل المدينة اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً الخ

(الحيلة الناجزة ، وفاق المجتهدين ، **٢٢٠**)

# ضرورت اور تغيرِ عرف كي وجهس

# دوسرے مذہب پرفتوی دینے کی اجازت

بوقت ضرورت دوسر \_ فرجب پرعمل جائز ہے اوراس ضرورت میں بیقیز ہیں کہ اس کا تحقق کب ہوا ہے ، بلکہ علی الاطلاق ضرورت کا لفظ استعال کیا ہے جو عام ہے ہر ضرورت کو خواہ وہ کسی زمانہ میں پیدا ہوئی ہوجسیا کہ علامہ شامی نے عقو درسم المفتی میں بھی ضرورت کو خواہ وہ کسی زمانہ میں سفحہ ۵۵ پر فہذہ کے لھا قد تغیرت احکامها لتغیر الزمان إما للضرورة وإما للعرف وإما لقرائن الاحوال النح \_ کے بعد جو تحریفر مایا ہے:

فان قلت العرف يتغير مرة بعد مرة فلوحدث عرف آخر لم يقع فى النزمان السابق فهل يسوغ للمفتى مخالفة المنصوص واتباع العرف الحادث ؟قلت: نعم فان المتأخرين الذين خالفو االمنصوص فى المسائل السمارة، لم يخالفوه إلا لحدوث عرف بعد زمن الإمام فللمفتى إتباع عرفه الحادث فى الألفاظ العرفية وكذا فى الأحكام التى بناها المجتهد على ماكان فى عرف زمانه و تغير عرفه الى عرف آخر اقتداء بهم الخ.

اس میں تصریح ہے کہ اس زمانہ میں بھی تغیر زمان ضرورت جدیدہ کی وجہ سے ہوجائے تواہل فتو کی کا فدہب غیر یرفتو کی دینا جائز ہے۔ (الحیلة الناجزة: ۲۵۷)

# دوسرے مذہب پرفتوی دینے کے بعض اہم شرائط

(۱) شرط اولین تو یہی ہے کہ مذہب غیر برعمل کرنا ضرورت شدیدہ کی بناء پر ہو،

اتباع ہوا کے لئے نہ ہواوراس شرط پرتمام امت کا اجماع اور اتفاق علامہ ابن تیمیہ نے قال کیا ہے۔

(الحیلة الناجزة بحوالہ قاوی ابن تیمیہ / ۲۴۰)

(۲) افتاء بمذہب الغیر ہرزمانہ میں جائز ہے بشرطیکہ سخت ضرورت ہوکہ فدہب غیر کے بدون (یعنی دوسرے فدہب کواختیار کئے بغیر) کوئی تکلیف نا قابل برداشت پیش غیر کے بدون (یعنی دوسرے فدہب کواختیار کئے بغیر) کوئی تکلیف نا قابل برداشت پیش آجائے۔

(۳) کسی مسئلہ میں دوسر ہام کا مذہب لینے کے لئے بیضر وری ہے کہ اس مسئلہ میں اُس امام کے نزدیک جو شرطیں ہول ان سب کی رعابت کی جاوے۔

(در مختار، شامی) (الحیلة الناجزة ص ۲۰)

اگر کسی عمل میں بضر ورت دوسرے مذہب پر عمل کیا جائے تو اس عمل کی تمام جزئیات پر عمل کرناچاہئے۔

(۳) اورایک شرط مذہب غیر پڑمل کرنے کی جمہور علماء کے نزدیک ہے بھی ہے کہ تلفیق خارقِ اجماع نہ ہوتی کہ صحاحب در مختار نے اس پر اجماع بایں الفاظ بیان کیا ہے،
''أنّ الحکم الملفق باطل بالإ جماع''اوراس شرط کی تفاصیل و قیود میں کلام طویل اور اختلاف کثیر ہے جس کوایک مستقل رسالہ''التحقیق فی التلفیق ''میں ضبط کر کے اعلاء السنن کی کتاب البیوع کے مقدمہ کا جزء بنادیا گیا ہے۔

(الحيلة الناجزة ص٢٦)

### بالله

## تقليد جامد كے بيان ميں

# ائمه كي تقليد ميں غلو

بعض لوگوں کو تقلید میں ایسا غلوہ و تا ہے کہ آیات واحادیث کو بے دھڑک ہے کہہ کررد کردیتے ہیں کہ ہم ان کونہیں جانتے ، پیطر زنہایت خطرنا ک اور شنیع ہے اور قرآن میں اس پرسخت وعید وارد ہے، گویا بیلوگ اس آیت کے مصداق ہیں۔

وَإِذَاتُتُلَىٰ عَلَيُهِمُ التَّنَا بَيِّنَاتٍ تَعُرِفُ فِي وُجُوُهِ الَّذِيُنَ كَفُرُو الْمُنْكُرُيَكَادُونَ يَسُطُونَ بِالَّذِينَ يَتُلُونَ عَلَيُهِمُ ايَاتِنَا ( پ اسوره ﴿ } )

اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں آپ کا فروں کے چہروں میں تغیر محسوں کریں گے ، قریب ہے کہ وہ لوگ ان لوگوں پر حملہ کر بیٹھیں جوان کو ہماری آیتیں پڑھ کرسناتے ہیں۔
(ارضاء الحق ص ۲۸ ملحقہ تسلیم ورضا)

# ائمہ کی تقلید میں جمود سخت منع ہے، اللہ ایسے جمود سے بچائے

بعض اہل تعصب کوائمہ کی تقلید میں ایسا جمود ہوتا ہے کہ وہ امام کے قول کے سامنے احادیث صحیحہ غیر معارضہ کو بے دھڑک رد کر دیتے ہیں، میر اتو اس سے رونگٹا کھڑا ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک ایسے ہی شخص کا قول ہے:

''قال قال بسیاراست مرا قال ابوحنیفه در کاراست'' اس جمله میں احادیث نبویہ کے ساتھ کیسی بے اعتنائی اور گستاخی ہے، خدا تعالیٰ

ایسے جمود سے بچائے۔

ان لوگوں کے طرز سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ ہی کو مقصود بالذات سمجھتے ہیں، اب اس تقلید کوکوئی شرک فی النبو ق کہہ دیتواس کی کیا خطاہے؟ مگریہ بھی غلطی ہے کہ ایسے دوج ارجاہلوں کی حالت دیکھ کرسارے مقلدین کوشرک فی النبو قسے مطعون وہم کیا جائے۔ دوج ارجاہلوں کی حالت دیکھ کرسارے مقلدین کوشرک فی النبو قسے مطعون وہم کیا جائے۔ (اشرف المعمولات ص ۱۹)

### ہماری جماعت میں ہرتقلید جا ئزنہیں

ہمارے مجمع کوبھی تو بعض لوگ غیر مقلد کہتے ہیں اور غیر مقلد ہم کوشرک کہتے ہیں۔
بات یہ ہے کہ ہمارے مجمع میں مقلدین کی طرح ہر تقلید جائز نہیں چنانچہ اگر امام کی
دلیل سوائے قیاس کے بچھ نہ ہواور حدیث معارض موجود ہوتو امام کے قول کوچھوڑ دیا جاتا ہے۔
دلیل سوائے قیاس کے بچھ نہ ہواور حدیث معارض موجود ہوتو امام کے قول کوچھوڑ دیا جاتا ہے۔
دلیل سوائے قیاس کے بچھ نہ ہواور حدیث معارض موجود ہوتو امام کے قول کوچھوڑ دیا جاتا ہے۔

# ہم امام صاحب کے بھی بعض فتو وں کور دکر دیتے ہیں

فرمایا کهاعتقاد میں ایساغلوبھی ٹھیکنہیں، ہم کوئی موسیٰ علیہ السلام تو ہیں نہیں، جب ہم جیسے نالائق امام اعظم کے بعض فتو وَل کوغلط کہہ دیتے ہیں تو ہمار نے فتو ہے کیا ہیں، اپنے بزرگوں کی نسبت بہ عقیدہ کہان سے غلطی نہیں ہوتی بہت غلوہے۔

(حسن العزيزص ١٤٦٠)

اگر کسی اور جزئی میں بھی ہم کو معلوم ہوجائے کہ حدیث صرح منصوص کے خلاف ہے تواس کو بھی چھوڑ دیں گے اور یہ تقلید کے خلاف ہے تواس کو بھی چھوڑ دیں گے اور یہ تقلید کے خلاف نہیں ، آخر بعض مواقع میں امام صاحب کے اقوال کو بھی تو چھوڑ اگیا ہے ، ہاں جس جگہ حدیث کے متعدد محمل ہوں وہاں جس محمل پر مجمل کیا ہم اسی پڑمل کریں گے۔

(الکلام الحن ص ۱۵)

# فاتحه خلف الامام حضرت تقانو کی نے بھی کیا ہے

فرمایا جب میں کا نپور میں حدیث پڑھا تا تھا تو میرے دل میں فاتحہ خلف الامام پڑھنے کی ترجیح قائم ہوگئ چنا نچہ اس پڑمل بھی شروع کر دیا، مگر حضرت گنگوہی کولکھ کر بھیج دیا، اس کے جواب میں حضرت نے مجھے کچھ نہیں فرمایا، مگر چند ہی روز گذرے تھے کہ پھر خود بخو ددل میں ترک فاتحہ خلف الامام کی ترجیح ہوگئ اور اس کے مطابق عمل کرنے لگا، اس کی بھی اطلاع حضرت کو کردی حضرت نے کچھ نہیں فرمایا، حضرت کو یہ معلوم تھا کہ یہ جو پچھ کرتے ہیں۔

(مجالس حكيم الامت ص ١٤٠)

# حكيم الامت حضرت تقانوي كاغير مقلدين كي طرف ميلان

### اور بذر بعه خواب حق تعالی کی رہبری

فرمایا: میرااول میلان غیر مقلدین کی طرف تھا، میں نے خواب دیکھا کہ میں دہلی میں مولوی نذیر حسین صاحب کے مجمع میں ہوں اور مولوی صاحب جھاچھ (مٹھا) تقسیم کررہے ہیں، مجھ کو بھی دی مگر میں نے نہ لی حالانکہ مجھ کو بیداری میں چھاچھ بہت مرغوب ہے، میں نے اس کی تعبیر یہ لی کہ دین کی تشبیہ دودھ سے آئی ہے اور چھاچھ کی شکل دودھ کی ہے معنی نہیں، اسی طرح (غیر مقلدین) کی شکل (توبظاہر) ممل بالحدیث کی ہے، معنی عمل نہیں، عمل بالحدیث تو ان (حضرات مقلدین) کا ہے گر (اس خواب میں) درجہ بتلادیا کہ غیر مقلدین کے یہاں عمل بالحدیث کی ہے صورت ہی صورت ہے معنی نہیں۔

(الكلام الحسن حصه دوم ملفوظ ۴۱۸)

## بذر بعه خواب غيبى شهادت

فرمایاان کے مل بالحدیث کی حقیقت مجھ کوتوا یک خواب میں زمانۂ طالب علمی میں ہتلادی گئی تھی، گوخواب جمت شرعیہ نہیں ہے کین مومن کے لئے مبشّرات میں سے ضرور ہے، جب کہ شریعت سے متأید ہو۔

میں نے دیکھا کہ مولانا نذیراحمرصاحب (غیرمقلدین کے بڑے عالم) کے مکان پرایک مجمع ہے اس کو چھا چھقتیم ہورہی ہے، ایک شخص میرے پاس بھی لایا، مگر میں نے لینے سے انکار کر دیا۔

حدیث میں دودھ کی تعبیر علم اور دین آئی ہے، اس میں ان کے مسلک کی حقیقت بتلائی گئی کہ ان کا مسلک، صورت تو دین کی ہے مگر اس میں روح اور حقیقت دین کی نہیں جیسے چھاج میں سے کھن نکال لیاجا تا ہے مگر صورت دودھ کی ہوتی ہے۔ (الافاضات الیومیہ ۲۵ تا ۲۰۱۲)

# اگرامام كاقول كسى آيت ياصر يخ حديث كےخلاف ہو

اگر قول ابی حنیفہ کو ہم کسی آیت یا حدیث کے خلاف دیکھیں گے تو اس وقت بے شک اس کوترک کریں گے۔

اگرامام کی دلیل سوائے قیاس کے پھے نہ ہواور حدیث معارض موجود ہوتو قول امام کو چھوڑ دیاجا تا ہے جیسے مااسسکر کثیرہ فیقلیلہ جرام میں ہواہ کہ امام صاحب نے قدر غیر مسکر کو جائز کہا ہے اور حدیث میں اس کے خلاف کی تصریح موجود ہے، یہاں امام صاحب کے قول کو چھوڑ دیتے ہیں مگر اس کے لئے بڑے تبحر کی ضرورت ہے، سی مسئلہ میں ساحب کے قول کو چھوڑ دیتے ہیں مگر اس کے لئے بڑے تبحر کی ضرورت ہے، کسی مسئلہ میں یہ کہنا بڑامشکل ہے کہ اس میں دلیل سوائے قیاس کے پھر نہیں اس واسطے کہ کہیں احتجاج بعبارة انص ہوتا ہے اور بیسب احتجاج بالحدیث ہے، البتہ بعبارة انص ہوتا ہے اور بیسب احتجاج بالحدیث ہے، البتہ

مااسكر كثيره فقليله حرام ك خلاف واقعى كوئى دليل سوائے قياس كنهيں، رہے آثار صحابہ سووہ حديث كے مقابل نہيں ہوسكتے۔ (حسن العزيز ص ٢٩٥ ج ٣٩)

# عامی کی نگاہ میں اگرامام کا قول حدیث کے خلاف ہو

مفتی صاحب نے پوچھا کہ اگر عامی شخص کو کسی مسئلہ میں ثابت ہوجائے کہ مجتہد کا قول حدیث کے خلاف ہے تواس وقت میں حدیث پڑمل کیوں جائز نہ ہوگا ور نہ حدیث پر قول مجتہد کی ترجیح لازم آتی ہے؟

فرمایایی صورت صرف فرضی ہے، عامی کو بیہ کہنے کا منصب ہی کہاں ہے کہ مجہد کا قول حدیث کے معارض ہے اس کو حدیث کا علم مجہد کے برابر کب ہے، نیز وہ تعارض اور تطبیق کو مجہد کے برابر کیسے جان سکتا ہے اول تو بیصورت فرضی ہے کہ قولِ مجہد حدیث کے معارض ہے، پھر میں تنزل کر کے کہتا ہوں کہ اگر اس عامی شخص کا قلب گواہی دیتا ہو کہ اس مسکلہ میں مجہد کے یاس کوئی دلیا نہیں ہے تو اس صورت میں بھی ترک تقلید جائر نہیں۔

اس کی نظیر بیہ ہے کہ طبیب سے نسخہ کھواتے ہیں تو اس نسخہ کو غلط کہنے کی کیا صورت ہوسکتی ہے ، عامی تو عامی کوئی دوسرا طبیب بھی اس نسخہ کو غلط نہیں کہہ سکتا ، دوسرا نسخہ دوسرا طبیب جویز کرد لے کیکن اس نسخہ کو غلط کہنے کا مجاز نہیں اس وقت تک کہ اس نسخہ کو بالکل صرح غلط ثابت نہ کر سکے۔

دوسرے تجویز کے بہت سے وجوہ ہوسکتے ہیں حتیٰ کہ یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ ایک دہہ ہوتی ہے کہ ایک دہ ہوتی ہے کہ ایک دہلی کا تعلیم یافتہ ہے دوسرالکھنؤ کا ہکھنؤ کا طرز مطب اور ہے اور دہلی کا اور ہے ،اور اوزان ادویہ میں بھی فرق ہے تو ایک دہلی کے تعلیم یافتہ کو کھنؤ کے نسخہ کو صرف اس وجہ سے غلط کہد بینا کہ اس کے اوزان میں فرق ہے کیسے درست ہوسکتا ہے ،علیٰ ہذا مجہدین کے وجوہ بہت ہیں۔

(حسن العزیز ص ۳۵۳جہ)

## اگرامام کے قول کی کوئی دلیل نہ ہو

یہ کہنا ذرامشکل ہے کہ جمہد کے پاس اس کے قول کی کوئی دلیل نہیں اسی واسطے یہ کہاجا تا ہے کہ اگر قلب ذرابھی گواہی دے کہ جمہد کے پاس اپنے قول کی دلیل ہوگی، تو ترک تقلید جائز نہ ہوگا، اگر چہامکان عقلی یہ بھی ہے کہ جمہد کے پاس دلیل نہ ہو، یااس نے غلطی کی ہو، جیسے کہ درجہ امکان میں یہ بھی ہے کہ طبیب کیسا ہی بڑا ماہر کیوں نہ ہفططی کرسکتا ہے، لیکن اگر الیی فرضی صور توں سے جمہد کا اتباع چھوڑ دیا جائے تو کا رخانہ دین درہم برہم ہوجا کہ جو جائے کہ جسیا کہ اس کی نظیر یعنی امر معالجہ میں یہ فرضی صورت جاری کرنے سے کہ طبیب معصوم نہیں ہے غلطی کرسکتا ہے اور اس کا معالجہ چھوڑ دینے سے امر معالجہ درہم برہم ہوتا ہے۔ وہاں تو امر معالجہ کا نظام قائم رکھنے کے لئے یہ بات بھی عام طور سے مان لی گئی کہ طبیب زہر بھی کھلا دیتو چوں و چرا بھی نہ کرنا چا ہے حالانکہ یہ قتل کے خلاف ہے، جب طبیب زہر کہا ، تو زہر کے معنی قاتل نفس کے ہیں ، پھر اس کے کھانے کے جواز کے کیا ایک چیز کو زہر کہا ، تو زہر کے معنی قاتل نفس کے ہیں ، پھر اس کے کھانے کے جواز کے کیا معنی ، مگر اس جملہ کا کیا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ زہر جو طبیب کھلاتا ہے اس کو نہ اس واسطے کہ گوصور تا زہر ہے مگر حقیقت میں زہر نہیں ، کھالین چا ہے کہ وہ زہر ہے کہ وہ زہر ہے کہ وہ زہر ہے مگر حقیقت میں زہر نہیں ، کھالین کے ہے کہ وہ قاتل نفس شئے نہ کھلا ہے گا۔

### بالما

### اشكالات وجوابات

# بیا شکال صحیح نہیں کہ مقلدین فقہاء کے قول کی وجہ سے

### قول رسول كوچھوڑ ديتے ہيں

اور بیاشکال کہ مقلدین فقہاء کے قول (کی وجہ) سے رسول کے قول کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کا جواب بیہ ہے کہ وہ اگرا یک حدیث کو چھوڑتے ہیں تو کسی دوسری حدیث یا آیت بیش، اس کا جواب بیہ اور غیر مقلدین بھی ساری احادیث پڑمل کرتے ہیں، اور غیر مقلدین بھی ساری احادیث پڑمل نہیں کرتے وہ بھی بہت ہی احادیث کو بھی منسوخ کہہ کر بھی ضعیف بتا کر چھوڑ دیتے ہیں، تو فقہاء نے ایسا کیا تو نا گوار کیوں ہے؟ جیساتم کو کسی حدیث کے ضعیف کہد دینے کا حق ہے فقہاء کو بھی حق ہے، کیونکہ جیساتم ہارے پاس حدیث کے شیخے وضعیف ہونے کا معیار و قاعدہ ہے فقہاء کے پاس بھی اس کا معیار و قاعدہ ہے، اور اس کی تمہارے پاس کو گئی دلیل نہیں کہ تمہارے ہی قواعد تھے ہیں اس کا معیار و قاعدہ ہے، اور اس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ تمہارے ہیاں کر و۔ اس کا صحیح نہیں، اگر قر آن وحدیث سے تم ان قواعد کو ثابت کر سکوتو ہمت کر کے بیان کرو۔

(الارتياب والاغتياب ملحقة اصلاح ائمال ص: ۵۱۵ – ۵۱۲ )

فرمایا:غیرمقلدین جومل بالحدیث کا دعویٰ کرتے ہیں اس سے کیا مرادہے؟ بعض احادیث مراد ہیں یاکل؟ اگر بعض مراد ہیں تو ہم بھی عامل بالحدیث ہیں اور اگر کل مراد ہیں تو وہ بھی عامل بالحدیث نہیں کیونکہ تعارض کے وقت دوحدیثوں میں سے ایک کوضرور ہی چھوڑ ناپڑتا ہے۔

(اسی کو) میں دوسرے عنوان سے کہتا ہوں کہ مل بالحدیث کے معنی آیا عمل بکل الاحادیث ہے میں آیا عمل بکل الاحادیث ہے یا عمل ببعض الاحادیث؟ اگر کہو کہ عمل بکل الاحادیث مراد ہے، سویہ تم بھی نہیں کرتے اور ممکن بھی نہیں کیونکہ آ ٹار مختلفہ واحادیث متعارضہ میں سب احادیث بڑمل نہیں ہوسکتا، یقیناً بعض بڑمل ہوگا اور بعض کا ترک ہوگا، اور اگر عمل ببعض الاحادیث مراد ہے تواس معنی کرہم بھی عامل بالحدیث ہیں بھرتم اپنے ہی کو عامل بالحدیث ہو؟ معنی کرہم بھی عامل بالحدیث ہیں بھرتم اپنے ہی کو عامل بالحدیث الاحادیث الجواب ہو؟ اور الاعتدال ملحقہ اصلاح باطن ص: ۳۳۹، اشرف الجواب ص ۱۲۹، ۱۲۹)

## حضرات ائمه مجتهدین براس درجهاعتاد کیوں ہے؟

حضرات ائمہ مجہدین پر جوامت کواعثاد ہے وہ اس لئے ہے کہ ان کو بات کی چکنہ تھی ، وہ ہر وفت اپنی رائے سے رجوع کرنے کو تیار تھے جب بھی ان کواپنی رائے کا غلط ہونا واضح ہوجائے ، چنانچہ امام ابو حنیفہ ٹے بہت سے مسائل میں رجوع کیا ہے۔

(مطاهرالاقوال ملحقه اصلاح اعمال ٥٠٠٨)

ائمہ اربعہ کی تخصیص کیوں؟ کیااب مجتہد بہیں ہوسکتے؟ رہایہ کہ ائمہ معروفین ہی پراس کو کیوں ختم کردیا گیا؟ کیااب قرآن وحدیث کے

جانے والے ہیں رہے، جوانتخراج مسائل کرسکیں؟

اس کا جواب میہ ہے کہ قدرتی غیراختیاری بات ہے کہ ان پر ملکہ ُ استخراج ختم ہوگیا جیسا کہ فن روایت ِ حدیث محدثین معروفین پرختم ہوگیا ورنہاس پربھی وہ سوال ہوسکتا ہے کہ ان پرروایت حدیث کو کیول ختم کر دیا گیا وہ بھی آ دمی تھے ہم بھی آ دمی ہیں، اب روایت حدیث کوئی کر کے دکھاوے۔

# ائمه مجهدین پراجهها دختم هونے کی دلیل

رہااس دعوکی کا ثبوت کہ ان پراجہادتم ہوگیا ہے ہے کہ ائمہ کے نقہ کو عارضی طور پر الگ رکھ دیجئے اور قرآن وحدیث سے خود مسائل کا استباط شروع کیجئے اور ایک معتد بہ مقدار مسائل کی جع کر لیجئے پھراس کو فقہ متقول سے ملا کر دیکھئے، اپنی غلطیاں آپ کو خود معلوم ہوجاویں گی اور آپ بے ساختہ بول اٹھیں گے کہ استباط سیح وہ ہی ہے جو فقہ میں معلوم ہوجاویں گی اور آپ بے ساختہ بول اٹھیں ہے کہ قرآن وحدیث سے استباط کی ہے، علاوہ اس کے آئ کل عافیت بھی اسی میں ہے کہ قرآن وحدیث سے استباط کی اجازت نہ دی جائے ور نہ ہوئی (خواہش) اور رائے کا وہ غلبہ ہے کہ معاذ اللہ! زمین کو اجازت نہ دی جائے ور نہ ہوئی (خواہش) در رائے کا وہ غلبہ ہے کہ معاذ اللہ! زمین کو بین ہر شخص کو اجتہاد کا شوق ہے اور بیٹو بت ہے کہ زوا کد اور تمات دین کا تو کیا ذکر ہے اس ان کو رائے دیتا ہے کہ نماز کی قیدا ٹھادی جائے تو مسلمانوں کی تعداد میں بہت اضافہ ہوجائے ، اس قید کود کی کر بہت سے لوگ اسلام میں مسلمانوں کی تعداد میں بہت اضافہ ہوجائے ، اس قید کود کی کر بہت سے لوگ اسلام میں الکائی ہے ، کوئی کہتا ہے قرآن میں تین ہی روز ہے آئے ہیں ہوئی کہتا ہے قرآن میں تین ہی روز ہے آئے ہیں تمیں دوز ہے کہ کوئی کہتا ہے تو کر نا فضول ہے، ریگتانوں میں روبید پھینگ آنے سے کیا فائدہ؟ کسی قومی کام میں لگایا جائے تو ترقی ہو، غرض کوئی جزودین کو ترمیم سے نہیں چھوڑ افائدہ؟ کسی قومی کام میں لگایا جائے تو ترقی ہو، غرض کوئی جزودین کو ترمیم سے نہیں چھوڑ افائدہ؟ کسی قومی کام میں لگایا جائے تو ترقی ہو، غرض کوئی جزودین کو ترمیم سے نہیں چھوڑ افائدہ؟ کسی قومی کام میں لگایا جائے تو ترقی ہو، غرض کوئی جزودین کو ترمیم سے نہیں چھوڑ ا

### <del>\</del>

اورجس سے پوچھوقال اللہ وقال الرسول ہی سے ثابت کرتا ہے، یہ گت ہے آج کل استنباط کی، پیج بات یہ ہے کہ قت تعالی جزاء خیر دے فقہاء کو کہ انہوں نے دین کو بالکل محفوظ کردیا، ورنہ خداجانے کیا ہوتا، پس آج کل عافیت اور دین کی سلامتی اسی میں ہے کہ قرآن وحدیث سے استنباط کی اجازت مطلقاً نہ دی جائے۔

(وعظ الصالحون ٥٥)

## ائمه مجهدین کے مرتب کردہ فقہ پراعتبارنہ کرنے کا انجام

فقہ پراعتبارنہ کرنے کا انجام چندروز میں یہ ہوگا کہ قرآن وحدیث بھی جمت نہ رہے گا، کیونکہ جب آزادی کی تھمری اور ہر شخص ایک رائے رکھتا ہے اور ایک رائے کو دوسری پرکوئی ترجیح نہیں بلکہ جوجس کا خیال ہو وہی دین ہے تو اگر کسی کی رائے یہی ہو کہ قرآن وحدیث کی بھی ضرورت نہیں تو پھر یہی دین ہوگا۔

(وعظ الصالحون ٥٥)

### حدیث کےخلاف ہونے کی وجہ سے جب

# امام کے قول کوچھوڑ دیا تو پھرتقلید کہاں باقی رہی؟

اگرکسی اور جزئی میں بھی ہم کو معلوم ہوجائے کہ حدیث صریح منصوص کے خلاف ہے تو (امام کے قول کو) چھوڑ دیں گے اور بی تقلید کے خلاف نہیں ، اگر خودامام صاحب ہوتے اور اس وقت ان سے دریافت کیاجا تا ہے تو وہ بھی یہی فرماتے تو گویا اس چھوڑ نے میں بھی امام صاحب ہی کی اطاعت (اوران کی تقلید) ہے۔

(حسن العزيز ص٠ ٢٦٠ ٢٦)

# حنفی بھی جب دلیل تلاش کرتے ہیں تو پھر مقلد کہاں رہے؟

غیرمقلدایک بیجھی اعتراض کرتے ہیں کہ جبتم (مسّلہ کی) دلیل ڈھونڈتے ہوتو پھرمقلدکہاں رہے؟

جواب یہ ہے کہ مل کے لئے تو امام صاحب کا فتوی ہی کافی ہے، باقی دلائل ہم ڈھونڈتے ہیں تا کہ امام صاحب پر سے اعتراض اٹھادیں نہ کہ مل کے انتظار کے لئے ، اورا گرہم دلائل عمل کے لئے ڈھونڈتے تو ہم دونوں طرف کے دلائل پر نظر کرتے ، پھر بھی حنفیہ کے دلائل کو جب پنہیں تو ہم مقلد ہوئے۔ (القول الجلیل ص۲۷) ترجیح دیتے اور بھی امام شافعی کے دلائل کو، جب پنہیں تو ہم مقلد ہوئے۔ (القول الجلیل ص۲۷)

## بہت سے مسائل میں جب صاحبین کے قول کوا ختیار کرتے

# ہیں تو پھر حنفی کہاں رہے؟

رہایہ کہ صاحبین کی تقلیدامام صاحب کی ترک تقلید ہے، سواصل تقلیداصول میں ہے اور صاحبین اصول میں امام صاحب کے خلاف نہیں ، اور امام شافعی کے ساتھ اصول میں اختلاف ہے، پس صاحبین میں جس کی بھی تقلید کریں گے وہ امام صاحب ہی کی تقلید ہے، اختلاف ہوتا ہے جوں میں اختلاف ہوتا ہے قانون نہیں بدلیا محض تفریعات میں اختلاف ہوتا ہے قانون کے اندراختلاف نہیں ہوتا۔

صاحبین تو اصول میں خود امام صاحب کے مقلد ہیں صرف بعض جزئیات کی تفریع میں جو کہان ہی اصول سے مشخرج ہیں اختلاف کرتے ہیں، لہذا بعض مسائل میں حسب قواعدر سم امفتی صاحبین کا قول لیتے ہیں، اس سے ترک تقلید لازم نہیں آتا، کیونکہ شخصیت میں زیادہ مقصود بالنظر اصول ہیں۔

(الاقتصاد فی بحث التقلید والاجتہادی: ۵۰

# بہت سے مسائل امام صاحب سے منقول بھی نہیں ان میں تقلید شخصی کہاں رہی ؟

مولوی عبدالعلیم صاحب نے دریافت کیا کہ: تقلید شخص کے کیامعنی ہیں جب کہ سب مسائل صاحب ند جہزت امام ابوحنیفہ ؓ) سے منقول بھی نہیں؟
فرمایا کہ: ایک شخص نے جو قواعد مقرر کردیئے ہیں ان کے موافق عمل کرنا یہ تقلید شخص ہے، تواگر ان قواعد سے کوئی دوسرا بھی مسائل کا استخراج کرے تو وہ (اس امام کا) مقلد ہی رہے گا۔

(دعوات عبریت ۱۳۵ ج۱۷)

# جدیدمسائل میں امام صاحب کی تقلید کہاں ہے؟

باقی یہ بات کہ اب جومسائل استنباط کرتے ہیں ان میں امام صاحب کی تقلید کہاں ہے تو یہ ان اصول ہی پر فروع کا استنباط ہے اس کو۔۔۔اجتہاد نہیں کہتے ، کیونکہ اصل اجتہاد اصول کی تدوین تھی۔ اصول کی تدوین تھی۔

# بعض مسائل میں دوسرے ائمہ کے اقوال لینے کے بعد تقلید شخصی کہاں باقی رہی؟

رہا دوسرے ائمہ کے بعض اقوال لے لینا سویہ بضر ورت شدیدہ ہوتا ہے اور ضرورت کا موجب تخفیف ہونا خود شرع سے ثابت ہے، اور جومفا سد ترک تقلید شخص میں

### <del>+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1</del>

فرکورہوئے وہ بھی اس میں نہیں ہیں اور مقصود تقلید شخصی سے ان ہی مفاسد کا انسداد (بند کرنا) ہے، پس اپنے مقصود کے اعتبار سے تقلید شخصی اب بھی باقی ہے۔ (الاقتصاد ۲۰۰۰)

حنفی مسلک کی امام صاحب تک سندتو پہنچتی نہیں پھران کی

# تقلید کیسے ہوسکتی ہے؟

سند کی ضرورت اخباراحاد میں ہوتی ہے اور متواتر میں کوئی حاجت نہیں، اسی وجہ سے قرآن کے اتصالِ سند کا اہتمام ضروری نہیں سمجھا گیا، پس ان اقوال کی نسبت صاحب مذہب تک متواتر ہے کیونکہ جب سے ان سے یہ اقوال صادر ہوئے غیر محصور (بے شار) آدمی ان کوایک دوسرے سے اخذ کرتے رہے، گوعیین ان کے اساء وصفات کی نہ کی جائے، پس یہ نسبت متیقن ہے یا بعض میں مظنون ہے اور ممل کے لئے دونوں کا فی ہیں۔ پس یہ نسبت متیقن ہے یا بعض میں مظنون ہے اور ممل کے لئے دونوں کا فی ہیں۔ (الاقتصاد صاد)

# اگر تقلید کرنا ہے تو صحابہ وخلفاء راشدین کی تقلید کرو

# ان کی تقلید چھوڑ کرائمہ مجہدین کی تقلید کیوں کرتے ہو؟

(سوال) اگرتقلید کرنا ہے تو حضرت ابوبکر وحضرت عمر رضی الله عنهما و دوسر کے صحابہ زیادہ مستحق ہیں (کہان کی تقلید کی جائے )سب کوچھوڑ کرائمہ اربعہ پر کہاں جا پہنچ ؟ ۔

(جواب) (کسی کی ) تقلید کے لئے اس مجتہد کے مذہب کا مدوّن ہونا ضرور کی ہے اور حضرات صحابہ میں کسی کا مذہب مدون نہیں اس لئے معذور کی ہے البتہ ان ائمہ کے واسطے سے ان کا نتا باع بھی ہور ہاہے۔

(الاقتصادی ۱۵

# منصوص اورواضح مسائل میں ائمہ کی تقلید کیوں کرتے ہو؟

(سےوال) جومسائل قرآن وحدیث میں منصوص ہیں ان میں تقلید کرنے کی کیا

ضرورت ہے؟

(جواب) ایسے مسائل تین قتم کے ہیں۔

**اول**: وہ جن میں نصوص متعارض ہیں۔

**دوم**: وه جن میں نصوص متعارض نہیں مگر وجوہ معانی متعددہ کو محمل ہوں، گو

اختلاف نظر سے کوئی معنی قریب کوئی بعید معلوم ہوتے ہیں۔

سوم: وهجن میں تعارض بھی نہ ہواوران میں ایک ہی معنی ہوسکتے ہول۔

پس شم اول میں رفع تعارض کے لئے مجتہد کواجتہاد کی اور غیر مجتهد کوتقلید کی ضرورت ہوگی، قتم ثانی ظنی الدلالة کہلاتی ہے اس میں تعیین احدالاحتمالات کے لئے اجتہاد وتقلید کی حاجت ہوگی، شم ثالث قطعی الدلالة کہلاتی ہے اس میں ہم بھی نہ اجتہاد کو جائز کہتے ہیں نہ اس اجتہاد کی تقلید۔

(الاقصاد ۲۲)

بہت سے مسائل واضح طور برحدیث کے خلاف ہیں ان میں

## ائمہ کی تقلید کیوں کرتے ہو؟

(سوال) بعض مسائل حدیث کے خلاف ہیں ان میں کیوں تقلید کرتے ہو؟

(جواب) کسی مسئلہ کی نسبت سے کہنا کہ حدیث کے مخالف ہے موقوف ہے تین امر پر۔ اول اس مسئلہ کی مراد سیجے معلوم ہو، دوسری اس کی دلیل پر اطلاع ہو، تیسری وجہ استدلال کاعلم ہو کیونکہ اگران تینوں امروں میں سے ایک بھی خفی رہے گا مخالفت کا حکم غلط

ہوگا، مثلاً امام صاحب کا قول مشہور ہے کہ نماز استسقاء سنت نہیں اور ظاہراس قول کا حدیث کے خلاف معلوم ہوتا ہے کیونکہ احادیث میں نماز استسقاء پڑھنار سول اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے، کین مقصوداس قول سے رہے کہ نماز استسقاء سنت مؤکدہ نہیں چنا نچہر سول اللہ علیہ وسلم نے گاہے نماز پڑھ کر دعاء باراں کی فرمائی بھی بلانماز دعافر مادی جسیا بخاری میں حدیث ہے:

عن انس قال بينما النبى صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة اذ قام رجل فقال يارسول الله هلك الكراع وهلك الشاء فادع الله ان يسقينا فمديد يه ودعا.

(خرجمه) حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم جمعہ کے روز خطبہ پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہوکر عرض کیا یارسول الله گھوڑے اور بکریاں سب ہلاک ہوگئے الله تعالیٰ سے دعا فر ماسیئے کہ بارش عطا فر مادیں، آب نے دونوں ہاتھ دراز کر کے دعا فر مائی۔

چنانچامام صاحب کی بیمراد ہونا ہدایہ کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے قلنا فعله مرق و ترکه اخری فلم یکن سنة.

(مدابیاولین ۱۵۲)

یں صحیح مرادواضح ہوجانے کے بعد مخالفت کا شبہ نہ ہوگا۔

اسی طرح اگر دلیل خفی رہے مثلاً ایک مسئلہ میں مختلف احادیث آئی ہیں کسی نے ایک حدیث کود مکھ کر دیا حالانکہ مجتهد نے دوسری حدیث سے استدلال کیا ہے اور اس حدیث میں تاویل کی ہے جیسے مسئلہ قراُ ۃ فاتحہ خلف الامام میں احادیث مختلف ہو، مجتهد نے بعض وجوہ کوقوۃ اجتهادیہ سے دانے سمجھ کراس سے استدلال کیا ہے اور اس کے اعتبار سے خالفت نہیں ہے۔

جیسے حدیث میں ہے کہ جونماز میں تمہارے سامنے سے گذرے اس سے آل وقبال کرو، اس میں دواخمال ہیں کہ یہ حقیقت پرمحمول ہے یا دوسرے دلائل کلیہ کی وجہ سے زجروسیاست پرمحمول ہے، اگرا یک مجتهدنے وجہ ثانی پرمحمول کرلیا تو حدیث کی مخالفت کہاں رہی کیونکہ اس کا ممل حدیث ہی کی ایک وجہ پر ہوا۔

اسى طرح ا گرطريق استدلال خفى ربا هوتب بھى تھم مخالفت كاغلط ہوگا۔

جیسامام صاحب کا قول ہے کہ رضاعت کی مدت اڑھائی سال ہے اور دلیل میں آیت حملہ و فیصالہ مشہور ہے مگر تقریرِ استدلال جوشہور ہے نہایت ہی مخدوث ہے، مدارک میں امام صاحب ہے 'حملہ'' کی تفییر' بالا کف '' کے ساتھ قل کی ہے جس سے وہ سب خدشات دفع ہوجاتے ہیں ۔ پس معنی آیت کے بیہوں گے کہ بعد وضع حمل کے اس بچہ کو ہاتھوں میں یعنی گود میں لئے لئے پھر نااوراس کا دودھ چھڑا نا پیمیں ماہ ہوتا ہے اب بلاتکاف دعوی ثابت ہوگیا۔

# بیکہنا کہ 'بیمسکلہ حدیث کے خلاف ہے' کس کامنصب ہے؟

حاصل یہ کہ مخالفت ِ (حدیث) کا حکم کرنا ایسے خص کا کام ہے جو روایات میں متح ہو، درایت میں حاذق ومبصر ہواور جس خص میں بعض صفات ہوں بعض نہ ہوں اس کا حکم مخالفت کرنا معتبر نہیں جیسا مقصد سوم میں ثابت ہو چکا ہے کہ ہر حافظ حدیث کا مجہد ہونا ضروری نہیں جس سے منصف کو یہ بھی معلوم ہوسکتا ہے کہ جب حفاظ حدیث کو وجوہ استنباط کا پیتہیں لگتا تو آج کل جہلاء بیچارے اس کا احاطہ کب کر سکتے ہیں، تو ان کا کسی کو مخالف حدیث ہے دھڑک کہہ دینا گتنی بڑی بے باکی ہے اللہ تعالی اصلاح فرماویں، چنا نچہا یہ جامع لوگوں نے جب بھی کوئی قول مخالف دلیل پایا فوراً ترک کر دیا جیسا مسئلہ جنامے الیہ مسکرات اور جواز مزارعت میں کتب حفیہ میں امام صاحب کے قول کا

### <del>\</del>

متروک کرنامصر حسے کیکن ایسے اقوال کی تعداد غالبًا دس تک بھی نہ پہنچے۔ چنانچہ ایک بار احقر نے تفصیلاً ستع کیا تو بجزیانچ چھ مسائل کے کہ ان میں تر ددر ہاایک مسئلہ بھی حدیث کے مخالف نہیں پایا گیا اور وجوہ انطباق کو ایک رسالہ کی صورت میں ضبط بھی کیا تھا ،مگر اتفاق سے وہ تلف ہوگیا ،مگر اس کے ساتھ بھی مجہد کی شان میں گستاخی کرنا حرام ہے کیونکہ انہوں نے قصداً خلاف نہیں کیا ،خطائے اجتہادی ہوگئی جس میں بروئے حدیث ایک تواب کا وعدہ ہے۔

(بخاری جلد ۲ ص۱۰۹۲)

## كتب فقه مين ذكركرده دلائل كي حيثيت

اورا گرکوئی کہے کہ دعویٰ ودلائل ووجہ استدلال سب کتب متداولہ میں موجود ہیں ان کود کیھے کرتوافق و تخالف کاسمجھ لینا آسان ہے۔

جواب ہے کہ دعویٰ تو صاحب مذہب سے منقول ہیں مگر تدوین احکام کے وقت ان حضرات کی عادت نقل دلائل کی نتھی ، اس لئے دلائل ان سے منقول نہیں۔ متاخرین نے اقناع (واطمینان) کے لئے اپنی نظر ونہم کے موافق کچھ کھود یئے ہیں۔ پس اگران میں سے کوئی دلیل یا وجہ استدلال سخیف یاضعیف ہواس سے بطلان مدلول کا لازم نہیں آتا ، چنانچہ کتب فن مناظرہ میں تصریح ہے (کہ) دلیل کے بطلان سے مدلول لازم نہیں ، ممکن چنانچہ کتب فن مناظرہ میں تصریح ہو بالخصوص جب کہ دلیل منقوض خود مستدل سے بھی منقول نہ ہوجسیا او پر آیت و حصله و فصاله سے استدلال کرنے میں گذرا، پس مجتدکی طرف سے تو یہ عذر ہے ، رہا مقلد سواگر یہ حدیث جو بظاہر معارض معلوم ہوتی ہے محتمل طرف سے تو یہ عذر ہے ، رہا مقلد سواگر یہ حدیث جو بظاہر معارض معلوم ہوتی ہے محتمل عاومی کو ہوتو اس پر مجتد کا قول ترک واجب نہیں۔

(الاقتصادص+۷)

# مسائل میں اگرشبہات ہوں توان کا جواب دینا ہمارے ذمہیں

مسائل میں اگر شبہات ہوں تو ان کا جواب دینا ہم لوگوں کے ذمہ نہیں کیونکہ ہم لوگ مسائل کے ناقل ہیں بانی نہیں، جیسے قوانین کے متعلق اگر کوئی شبہ یا خدشہ ہوتو اس کا جواب مجلس قانون ساز کے ذمہ ہے جج یاوکیل کے ذمہ نہیں۔

(تربيت السالك ص١٣١ج١)

# تقلید کی مذمت تو قرآن سے ثابت ہے پھر کیوں کرجائز ہوسکتی ہے؟

### سوال: قرآن کی اس آیت میں تقلید کی ندمت آئی ہے:

وَإِذَاقِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُو امَا اَنْزَلَ اللَّه قَالُواْ بَـلُ نَتَّبِعُ مَاوَجَدُنَا عَلَيْهِ ابَاءَ نَا اَوَ لَوُ كَانَ ابَاوُّهُمُ لاَ يَعُقِلُونَ شَيْئاً وَّلاَ يَهُتَدُونَ ـ (پ٣ سوره بقره)

(ترجمہ) جب ان کفار سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کروان احکام کی جواللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہیں ہم تواسی طریق کی پیروی کریں گے جس پرہم نے اپنے آباء واجداد کو پایا ہے (حق تعالیٰ بطوررد کے فرماتے ہیں) کیا ہر حالت میں اپنے آباء واجداد ہی کی پیروی کرتے رہیں گے گوان کے آباء واجداد نہ کچھ دین کو ہجھتے ہوں نہ حق کی راہ یا تے ہوں۔

پس معلوم ہوا کہ قر آن وحدیث کے ہوتے ہوئے اپنے بزرگوں کے طریقہ پر چلنا بُراہے۔

اس طرح دوسرى آيت ميس ارشاد مواكه جبتم ميس نزاع موتوالله اوراس كے رسول كى طرف رجوع نه كرنا چاہئے وہ كى طرف رجوع نه كرنا چاہئے وہ آيت بيہ ہے فارُدُونُهُ إلى اللهِ وَالرَّسُولُ \_ (پ٥سوره نساء)

(جے اب) اس آیت کے ترجمہ ہی سے معلوم ہوسکتا ہے کہ کفار کی تقلید سے اس زىر بحث تقليد كوكوئى مناسبت نہيں، تقليد كفار كى مذمت ميں دووجہ فرمائى گئيں اول بير كہ وہ آیات واحکام کورد کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم ان کونہیں مانتے بلکہ اپنے بزرگوں کی اتباع کرتے ہیں، دوسرے یہ کیان کے نز دیک وہ ہزرگ عقل دین ویدایت سے خالی تھے سواس تقلید میں بہ دونوں وجہ موجوز نہیں نہ تو کوئی مقلد یہ کہتا ہے کہ ہم آیات واحادیث کونہیں مانتے بلکہ بیا کہتے ہیں کہ دین ہمارا آیت وحدیث ہی ہے، مگر میں بے علم یا تم علم یاملکہ اجتهاد وقوت استنباط سے عاری ہوں اور فلاں عالم پامام برحسن ظن اوراعتقادر کھتا ہوں کہوہ آبات واحادیث کےالفاظ اورمعانی کاخوب احاطہ کئے ہوئے تھے تو انہوں نے جواس کا مطلب سمجھا وہ میرے نزدیک صحیح اور راجے ہے لہذا میں عمل تو حدیث ہی پر کرتا ہوں مگران کے بتلانے کے موافق ،اسی لئے علماء نے تصریح کی ہے کہ قیاس منظہر احکام ہےنہ کہ مثبت ِ احکام،اور بهضمون کبھی کافی عبارت میں ادا کر تاہے بھی مجمل عبارت میں مگر مقصودیہی ہوتا ہے،غرض کوئی مقلد قرآن وحدیث کور ذہیں کرتا اور جس کی تقلید کرتا ہے نہ وہ علم وہدایت سے معر ا (خالی) تھے جبیبا تواتر سے ان کا عاقل اور مہتدی ہونا ثابت ہے، پس جب اس تقلید میں دونوں وجہٰ ہیں یائی جاتیں پس اس تقلید کی فرمت آیت سے ثابت نہ ہوئی اور مطلق تقلیدمراد کسے ہوسکتی ہے، کیونکہ اس تقریریرآیت کامعارضہ لازم آئے گاان احادیث کے ساتھ جو (ماقبل) میں جواز تقلید کے باب میں گذر چکی ہیں اور تقریر بالا سے کہ قیاس مظہراحکام ہےنہ کہ مثبت احکام، یہ بھی معلوم ہو گیا کہ قیاس یمل کرنا عین رجوع کرنا ہے اللّٰداوررسول کی طرف اوران کی مخالفت نہیں۔

(الاقتصادص ۵۷)

# عوام الناس توامام ابوحنیفه کوجانتے بھی نہیں پھران کا تقلید کرنا کیسے درست ہے؟

رسوال) اگرتقلید خصی واجب ہے تو عوام الناس جوامام ابوصنیفہ گوجائے بھی نہیں وہ سب اس واجب کے تارک ہوں گے کیونکہ اتباع بغیر معرفت تحقق نہیں ہوسکتا۔
(جسواب) معرفت عام ہے خواہ نصیلی ہویا اجمالی سوبعض عوام گوتفصیلاً امام صاحب کو نہ جائے ہوں اور اسی بناء پر بعض علماء کا قول ہے العامی لامذھب لہ ،کین اجمالی معرفت ان کو حاصل ہے ، جس عالم کا اتباع کرتے ہیں یہ بچھ کر کہ اس مذہب کا متبع ہے جو یہاں شائع ہے ، چنانچہ اگر وہ مقتد اس مذہب کی تقلید چھوڑ دے فوراً وہ عامی اس سے جدا ہوجا تا ہے ہیں مذہب خاص کا جائنا ،من وجہ صاحب مذہب کی معرفت ہے ،اتباع کے لئے معرفت کا فی ہے جو سیاا میر المسلمین کی اطاعت جو موقوف ہے معرفت پر اس

رپاکتفا کیا گیا۔ اسی طرح چونکہ تقلید شخص ہے مقصود اصلی میہ ہے کہ اِ ثارة فتنہ وا تباع ہوئی نہ ہواوروہ بدون معرفت تفصیلی بھی حاصل ہے لہذا معرفت اجمالی کافی ہے۔ (الاقتصادس اے)

ز مانه میں واجب ہے گر پھربھی ہزار ہاعوام بالنفصیل اس کونہ جانتے تتھےاوررازاس میں بہ

ہے کہ جومقصود ہےاطاعت سے کہ تفریق کلمہ نہ ہووہ معرفت اجمالی سے حاصل ہے لہذااس

# چار ہی کی تخصیص کیوں؟

(سوال) مجہدین اور بھی بہت سے گذرے ہیں ان ہی چار کی کیا تخصیص ہے؟ (جسواب) مقصد پنجم میں گذر چاہے کہ اوروں کا مذہب مدون نہیں اس لئے

معذوری ہے۔

(اعتراض) بعض نے اس انحصار فی المذاہب الاربعہ پراجماع کادعویٰ کیا ہے حالانکہ ہرزمانہ میں بعض ہال میں مخالف رہے ہیں (تواجماع کیسے ہوا؟)۔

(جواب) یا تو مراداجماع سے اتفاق اکثر امت کا ہے اور گوایسا اجماع ظنی ہوگا، مگر دعویٰ ظنی کے اثبات کے لئے دلیل ظنی کافی ہے اور یا مخالفین کی مخالفت کو معتد ہنہیں سمجھا گیا اور یہ مقصد پنجم کی بحث اجماع میں گذر چکا ہے کہ ہراختلاف قادح اجماع نہیں ہے۔

(الاقتصادی ک

# مقلد کے لئے بلادلیل تقلید کیوں درست ہے جب کہائمہ مجتهدین نے خوداس سے منع کیا ہے؟

(سوال) ائمہ مجہدین نےخودفر مایا ہے کہ ہمار ہے قول پڑمل درست نہیں جب تک اس کی دلیل معلوم نہ ہو، پس جن کی تقلید کرتے ہوخود وہی تقلید سے منع کرتے ہیں، (تو پھر کیوں تقلید کرتے ہو؟)

(جواب) مجہدین کے اس قول کے خاطب وہ لوگ نہیں ہیں جن کوقوۃ اجہادیہ حاصل نہ ہو ورنہ ان کا یہ قول اولاً احادیث مجوِّزۃ تقلید کے معارض ہوگا جو (ماقبل) میں گذر چکی ہیں، ثانیاً خودان کے فعل اور دوسرے اقوال کے معارض ہوگا، فعل سے تواس کئے کہ ہیں منقول نہیں کہ مجہدین ہر شخص کے سوال کے جواب کے ساتھ دلائل بھی بیان کرتے ہوں، اسی طرح ان کے فتاوی جوخودان کے موق ن کئے ہوئے ہیں ان میں بھی التزام نقل دلائل کا نہیں کیا جیسے جامع صغیر وغیرہ اور ظاہر ہے کہ جواب زبانی ہویا کتاب میں مدون ہوئل ہی کی غرض سے ہوتا ہے توان کا یہ فعل خود مجوِّز زنقلید ہے۔

اور تول سے اس لئے کہ ہدا ہے او لین وغیر ہا میں امام ابو یوسف سے منقول ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ میں خون نکلوادے اوروہ اس حدیث کوئن شخص روزہ میں خون نکلوادے اوروہ اس حدیث کوئن کر' اف طر الحاجم و المحجوم ''یعنی مجھنے لگانے والے کا اور جس کے مجھنے لگائے گئے ہیں دونوں کا روزہ گیا ہے جھ جائے کہ روزہ تو جاتا ہی رہا اور پھر بقصد کھائی لے تو اس پر کفارہ لازم آئے گا اور دلیل میں ابویوسف نے نے فرمایا ہے:

لأن على العامى الا قتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقه الى معرفة الأحاديث. (برايش٢٠٦)

یعنی عامی پرواجب ہے کہ فقہاء کا اقتداء کرے کیونکہ اس کوا حادیث کی معرفت نہیں ہوسکتی، فقط اس قول سے صاف معلوم ہوا کہ عامی پر تقلید مجتہدین کو واجب کہتے ہیں، پس معلوم ہوا کہ قول سابق مجتہدین کے خاطب وہ لوگ نہیں ہیں جن کوقوت اجتہادیہ حاصل نہ ہو، بلکہ وہ لوگ مخاطب ہیں جو قوق اجتہادیہ رکھتے ہیں چنا نچہ خود اس قول میں تا مل کرنے سے یہ قید معلوم ہوسکتی، کیونکہ یہ کہنا کہ جب تک دلیل معلوم نہ ہوخود دال ہے اس پر کہا لیسے شخص کو کہہ رہے ہیں جس کو دلیل کی معرفت پر قدرت ہے اور غیرصا حب قوق اجتہادیہ وساع دلیل مکن ہے مگر معرفت حاصل نہیں، پس جس کوقد رت معرفت ہی نہ ہواس کو گوساع دلیل کا مرکز نا تکلیف مالایطات ہے جوعقلاً وشرعاباطل ہے، پس واضح ہوگیا کہ یہ خطاب صرف صاحب اجتہاد کو سے نہ کہ غیر مجتہد کو۔

ذطاب صرف صاحب اجتہاد کو سے نہ کہ غیر مجتہد کو۔

(الاقتصاد فی بحث القلید والاجتہادی۔)

# بجائے ائمہ مجہدین کے اہل بیت کی تقلید کیوں نہیں کی جاتی ؟

سوال (۲۷۵) باوصف موجود ہونے امام جعفر صادق کے عہد ابوحنیفہ کوفی ، اور امام مالک میں اور باوجود موجود ہونے امام موسیٰ کاظم کے عہد محمد شافعی میں اور زماندا بن حنبل میں اکثر اولا داہل بیت نبوی موجود تھی کیا سبب ہوا کہ جوابوحنیفہ اور شافعی اور مالک اور حنبل

چارخص غیرامام و پیشوائے دین محمدی کے قائم ہوئے اور انہیں کے چار مصلے کعبہ میں نصب ہوئے اور انہیں کے چار مصلے کعبہ میں نصب ہوئے اور امام اولا دخاندان اہل بیت نبوی عوام الناس میں شار کئے گئے؟

جواب: بیاعتراض اس وقت هیچ جوتاجب که انتمار بعد کے مقلدین اہل بیت کی خالفت کر کے جمہدین کی تقلید بعینه اتباع کی خالفت کر کے جمہدین کی تقلید کرتے ، حالانکہ ایسانہیں بلکہ جمہدین کی تقلید بعینه اتباع انتمال بیت کا ہے، کیونکہ جمہدین نے اصول وقواعد کا استفاده اکثر انتمہ سے کیا ہے چنانچہ امام اعظم رحمۃ اللہ کا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آکر مستفید ہونا اور امام علیہ السلام کا اکثر امام رحمہ اللہ کی تحسین فرمانا معروف ہے البتہ چونکہ انتمال بیت علیم السلام کا اکثر اہم مافادات باطنی میں زائد رہاو ہو السم فہوم من حدیث انبی تارک فیکم السطریقة اور آئی وجہ سے حضرات انتمال بیت نے کوئی کتاب فروع وجزئیات یا اصول السطریقة اور آئی ، بلکہ بیکام تفویض مجہدین کے کردیا چنانچ قول انتمال بیت وقواعد میں تصنیف نہیں فرمائی ، بلکہ بیکام تفویض مجہدین کے کردیا چنانچ قول انتمال بیت کا انتمال مونا بسر مستور فی سروسر مستور و سر علی سرو إنما علینا أن نلقی وعلیکم التفریع مشہور ہے فتم ما قبل ۔

ہرکسے راببرکارے ساختند میل اواندروش انداختند

اوران مجہدین نے تمہیداصول واسخر اج فروع میں نہایت مشقت اٹھائی اور تبیل اللہ کوصاف کردیا، پس بالضروراقوال مجہدین کا اخذ کرنا ضروری ہوا اور ان کی تقلید بعینه برحضرت ابو بکر اور ان کے چار مصلے بعینہ مصلے ائمہ کے ہوئے کہ اقوال مجہدین تفصیل میں ارشاد مجملہ حضرات اہل بیت کے وہل من تغائر حقیقی بین الاجمال و التفصیل فافھم و استقم ۔

# بجائے حنفی وشافعی اور مالکی اور تبلی کے

# الل بیت کی طرف نسبت کیون نہیں کی جاتی ؟

رہا یہ شبہ کہ ان کی طرف انتساب کیوں نہیں کرتے اس کا دفعیہ یہ ہے کہ انتساب واسطہ قریب کی طرف ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ باوجود یکہ اکثر مسائل جزئیہ کے ماخذ آثار خلفاء راشدین ودیگراصحاب کے ہیں چھرکوئی اپنے کوابو بکری یا عمری یا مثل اس کے نہیں کہتا کیں جیسااس انتساب کے ترک سے لازم نہیں آتا کہ اہل سنت نے ان صاحبوں کو عوام میں شار کیا ہو، علی ہذا ترک انتساب الی الائمہ سے بھی ان کا معاذ اللہ کا لعوام جاننالازم نہیں آتا، بلکہ ارباب ذوق کے نزدیک بہترک انتساب بھی عین ادب ہے کما قال قائل ہنوز نام بلکہ ارباب ذوق کے نزدیک بہترک انتساب بھی عین ادب ہے کما قال قائل ہنوز نام بلکہ ارباب ذوق کے نزدیک بہترک انتساب بھی عین ادب ہے کما قال قائل ہنوز نام بلکہ ارباب ذوق کے نزدیک بہترک انتساب بھی عین ادب ہے کما قال قائل ہنوز نام بلکہ الرباب ذوق کے نزدیک بہترک انتساب بھی عین ادب ہے کما قال قائل ہنوز نام بلکہ الرباب ذوق کے نزدیک بھر کے انتساب بھی عین ادب ہے کما قال قائل ہنوز نام بلکہ الرباب ذوق کے نزدیک سے والعاقل تکفیہ الاشارہ واللہ اعلم۔

(امدادالفتاوي ص ١٣١ج ٢، سوال نمبر ٢٥م)

# امام جعفرصا دق م محطر بقداوران کی انتباع کو جھوڑ کر

# امام ابوحنیفہ کی پیروی اوران کی تقلید کیوں کی جاتی ہے؟

سوال (۵۱۵) مجھ کو حصہ سے دوئین باتوں نے الیں جیرانی اور سرگردانی اور تر دد میں مبتلا کررکھا ہے کہ جس کی وجہ سے تذبذب اور شک دل میں رہتا ہے اگر چہ جتی المقدور کوشش ان کے دفعیہ کی کرتا ہوں مگر دل جمعی اور اطمینان قلبی جیسے امور آخرت اور اعمال میں خصوص نماز میں ہونی چاہئے حاصل نہیں ہوتی ، شایداس کا سبب میری جہالت اور بے ملمی ہولہذا ضروری ہوا کہ ان باتوں کو علاء سے جو حکیم امت ہیں گذارش کر کے دل جمعی اور اطمینان قلبی حاصل کروں اگر چہ بیر خیال بھی بیدا ہوتا ہے کہ ایسے شکو کات سے شاید علاء مجھ کو

لا مذہبی، بدعتی ، مولودی شیعی کی جانب منسوب فر ماویں مگرامور درستی عاقبت اوراعمال صالحه خصوص نماز میں دل جمعی اوراطمینان فلبی حاصل کرنی ضروری اور لابدی امرہے، کسی کی سوء طنی اور براسیحضے کا خیال لغوہے، ہاں البتہ علماء کومیری جہالت اور بے ملمی اور گمانہائے بالا پر نظر ڈال کر جواب باصواب سے ندر کنا جا ہے۔

سوال: اکثر کتب فقداور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابوصنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ بید دونوں شاگر د جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے تھے، اور ان سے ان دونوں صاحبوں اور سفیان توری وغیرہ نے روایت حدیث بھی کی ہے تاریخ اس پر بھی شاہد ہے کہ امام شافعی امام احمد رحم ہما اللہ بھی زمانہ جناب امام رضا علیہ السلام فرزند دلبند جناب امام موئی کاظم علیہ السلام کے موجود تھے، ضرور ہے کہ امام شافعی امام احمد رحم ہما اللہ نے شاگر دی نہیں تو زیارت اور قدم بوتی تو کی ہی ہوگی ، اور بیام مجتفر صادق علیہ السلام وہ امام ہیں کہ جن کوتین یا چار واسطہ جناب صاحب الشریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھے۔

اب ایک تمهیداور قاعده مستمره مسلمه جس سے بیشکوکات مجھ کو پیدا ہوئے ہیں گذارش کرتا ہوں:

اس میں کچھشک اور شبہ ہیں کہ بعد ختم ہونے زمانہ نبوت کے آج تک جس قدرامت پیداہوتی جلی آئی اسی طرح نماز پڑھتے چلے آئے، جیسے انہوں نے اپنے مال باپ یا استادکو پڑھتے دیکھا اور اس نے سیکھا، بموجب اس قاعدہ مسلمہ کے یہ مان لینا پڑتا ہے کہ امام جعفر علیہ السلام اسی طرح نماز پڑھتے ہوں گے جیسے انہوں نے اپنے والد بزرگوار جناب امام محمد باقر علیہ السلام اسی طرح نماز پڑھتے ہوں کے جیسے انہوں نے اپنے والد بن العابد بن علیہ السلام اسی طرح نماز پڑھتے ہوں کے جیسے انہوں نے اپنے والد جناب امام زین العابد بن علیہ السلام کودیکھا ہوگا اور امام زین العابد بن علیہ السلام اسی طرح نماز پڑھتے ہوں کے جیسے انہوں نے اپنے والد جناب امام زین العابد بن علیہ السلام اسی طرح نماز پڑھتے ہوں گے جیسے انہوں نے اپنے والد جناب امام حسین شہید کر بلاعلیہ السلام کودیکھا ہوگا یا ان

سے سیکھا ہوگا، اور جناب امام حسین علیہ السلام اسی طرح نماز پرھتے ہوں گے جیسے انہوں نے اپنے والد جناب حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کود یکھا ہوگا یاان سے سیکھا ہوگا اور نیز اپنے نانا جناب صاحب الشریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا یا سیکھا ہوگا، یہ سلسلہ تو او پر تک ہوا، اسی طرح نیجے تک مان لیجئے زیادہ نہیں تو دواز دہ (بارہ) امام ہی تک اس سلسلہ اور قاعدہ مسلمہ کے بموجب یہ بھی مان لینا پڑتا ہے کہ ان حضرات اہل بیت نبوی کا طریقہ نماز وہ بی ہوگا جو خاص طریقہ نماز جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اب ان دونوں شاگر دوں اور نیز سب مجتہدین کا طریقہ نماز کو ملا کر دیکھا جاتا ہے تو زمین آسان کا فرق نکاتا ہے اور صد ہاا خلافات نماز بی میں موجود ہیں حالا نکہ نماز الی عباوت ہے جو ہر روز پانچوں وقت پڑھی جاتی ہے اور جس کے بعض اعمال افعال ایسے ہیں جو آنکھ سے دیکھے جاتے ہیں جن میں ذبن اور نہم دریا فت کا کام نہیں مثلاً ہاتھ باندھنایا جھوڑ نا، زیر ناف بازیر عبالی الصدر قبل رکوع یا بعد رکوع رفع الیدین مونڈھوں تک یا کانوں تک ، آمین جہراً یا سراً ، نماز شح میں دعا قنوت ہاتھا تھا کریا باندھ کر سرائیا جہراً ، سم اللہ شروع الحمد پر جہراً یا سراً ، نماز شح میں دعا قنوت ہاتھا تھا کریا باندھ کر سرائیا جہراً ، سم اللہ شروع الحمد پر جہراً یا سراً ، نماز احت ، نشست قعدہ اخبرہ تو رک یا دوز انو ، سلام اخبرا یک یا دو۔

(۲) اورجس کے بعض اعمال افعال دریافت سے معلوم ہو سکتے ہیں مثلاً تشہدا بن عباس یا ابن مسعود، یا حضرت عمرضی الله عنهم وترا یک رکعت یا تین موصول یامفصول، دعا قنوت وتر دائما، یاصرف عشرہ اخیرہ رمضان المبارک قبل رکوع یا بعد رکوع، ادعیهُ افتتاح نماز سبحانک اللهم ، یااللهم باعد، یا توجیه یعنی و جهت و جهی۔

(۳) اور یہ کہ کون اعمال وافعال نماز میں فرض ہیں ،کون کون واجب ،کون کون کون مسنون ،کون کون واجب ،کون کون کماز مسنون ،کون کون کمروہ و بدعت وغیر وغیرہ ۔جیسے اب ایک عمل اور فعل نماز میں ایک مجتہد کے یہاں وہی عمل حرام یا بدعت ،یا منسوح یا مکروہ ،کسی کے یہاں وہی فعل بدعت یا مکروہ ،کسی کے یہاں وہی فعل بدعت یا مکروہ

يامنسوخ وغيره وغيره \_

(۲) بلکه نماز میں تو گنجائش عذر خیال دھیان کا ہو بھی سکتا ہے،اذان اور تکبیر ہی کو د کھے لیجئے جوملی الاعلان پانچ وقت بلندآ واز سے پکاری جاتی ہے چنداختلاف موجود ہیں مثلاً ترجیح اذان،افرادیا تثنیہ کبیر۔

(۵) بدیمی بات ہے کہ اگر کوئی جاہل سے جاہل بھی کسی شخص کے پیچھے دوجار روز نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کو بھی طریقہ نماز اس امام کا بخو بی معلوم ہوجا تا ہے چہ جائے کہ علاء جن کو پچھ عرصہ تک شاگر دی اور صحبت رہے۔

(۲) اب ان اختلافات کود مکھر کریہ بات ہر گزشمجھ میں نہیں آتی کہ ایک استاد کی اور استاد کی اور استاد کی اور جوسلسلہ وار نماز نبوی کے مامل اور جاننے والے ہوں۔ عامل اور جاننے والے ہوں۔

(۷) دویا تین شاگر دہوں اور پھران کے طریقۂ نماز میں اس قدراختلا فات ہوں، اسی حالت میں تین باتیں ضرور مان لینی پڑتی ہیں، اب یا تو روایت شاگر دی اور تلمذ کی غلط بلکہ شاگر دی تو در کناران حضرات اہل بیت نبوی کو سی مجتهد نے دیکھا بھی نہیں اور نہان کے طریقہ نماز کے اخذ کی جستو کی۔

دوسرے شاگردی تو ہوئی مگران حضرات اہل بیت کے طریقہ نماز پر پچھ لحاظ نہیں کیا،
اپنے اپنے اجتہاد اور رائے کو مقدم رکھا اور اپنا اپنا ایک مذہب علیحدہ علیحدہ بموجب ان
روایات اور احادیث کے جوان کو اپنے اپنے شہر کے راویوں سے پہنچیں قائم کرلیا جسیا کہ
کتب حدیث وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مجہد کو اپنے شہر کے راوی کا زیادہ اعتبار اور
وثوق تھا، چنا نچام م ابوحنیفہ گوفہ والوں کی حدیث پرختی المقدور کمل کرتے تھے، ان کی حدیث
کو مکہ مدینہ کی حدیث پرتر ججے دیتے تھے اور کوفہ والے تابعیوں کو بعض صحابہ پرفوقیت دیتے
تھے، جس پر مناظر وُ امام اوز اعی شاہد ہے ایسے ہی امام مالک امام شافعی مکہ مدینہ کی روایت

برزياده وثوق اوراعتبارر كھتے تھے۔

تیسرے یوں کہئے کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کاطریقہ نماز مختلف تھا جسیا کہ احادیث مختلفہ میں سے وہ اعمال افعال افعال اختیار کر لئے جن کی ان کوروایات یا عمل اپنے شہروالوں کے راویوں سے تائید ہوئی جن کا وہ وثوق اور اعتبار رکھتے تھے، امام ابو حنیفہ نے تو کوفہ والوں کی روایت اور عمل سے، امام مالک تام شافعی نے مکہ مدینہ کی روایت اور عمل سے، یہاں پر تصریح احادیث مختلفہ کومیری بے علمی اور واقفیت مجیب مانع تطویل ہے۔

(۱) یہ تینوں امرایسے علماء سے جوآج تک مجہد کے لقب سے پکارے جاتے ہیں جن کی تقلید اور اتباع فرض اور واجب گردانا گیا ہے اور جن کا اتباع مثل اتباع نبوی مانا گیا ہے اور جن کی تقلید اور اتباع فرض اور واجب گردانا گیا ہے ، اور جن کا نظیر قیامت تک ممتنع ہے اور جن کے کہنے پرآنکھ بھے کہ الوجود قرار دیا گیا ہے اور جن کی نسبت ہر مقلد کا اپنا اپنے اپنے امام کی بابت یہ عقیدہ ہے کہ حضرت امام مہدی امام آخر الزماں بھی تقلید اور اتباع ہمارے ہی امام اور مقلد کا کریں گے ، بہت ہی بعید اور افسوس ناک معلوم ہوتے ہیں کہ خاندان نبوی سے اخذ علم اور خاص طریقہ نماز کا جو جڑا سلام ہے نہ کریں اور ان کے طریقہ نماز کو جس کو خاص طریقہ دسول کہنا جائے ہور جو حضرات مصداتی صاحب البیت اور کی بما فی البیت ہوں چھوڑ دیا جائے آیہ ما النے اور جو حضرات مصداتی صاحب البیت اور کی بما فی البیت ہوں چھوڑ دیا جائے آیہ ما النے اور اہل بیتی کسفینہ نوح النے سے کیوں چشم ہوثی کی گئی ؟

البته بیامرضروری تھا کہ طریقہ نمازتوان حضرات اہل بیت نبوی سے لیاجا تا اور سیکھاجا تا اور صحیح کیاجا تا جو بعینہ طریقہ رسول صلی الله علیہ وسلم تھا اور مسائل اجتہاد یہ استباطیہ میں مثل بچے وشراء و نکاح وطلاق وغیرہ وغیرہ میں اجتہاد واستنباط ہوتا تو کچھ مضا نقہ نہ تھا، جب طریقۂ اہل بیت نبوی برجس کو خاص طریقہ رسول کہئے کاربند نہ ہوئے تو پھر امت کی

گردن میں کیوں رسی تقلید شخصی کی ڈالی گئی اور امت کیوں پابندائیں تقلید کی گئی جس کی وجہ سے ایسی تقلید صحیحہ اور قوی متروک العمل ہو گئیں اور طریقہ اہل بیت نبوی جس کی تا کید تھی بلکہ طریقہ نبوی بس پشت جا پڑا اور ہاتھ سے جھوٹ گیا؟ اب یہ بات بھی مجھ کوعرض کردینی ضروری معلوم ہوتی ہے کہ اگر یہ احادیث بالاموافق قاعدہ محدثین ضعیف یا متروک العمل یانا قابل صحت ہوں تو بھی بھی مجکم آیۃ مذکورہ بالا اور بموجب قاعدہ مسلمہ بالا کلیہ صاحب البیت ادری بما فی البیت کے میراسوال قابل جواب رہے گا۔

دوم عمل میلا دشریف جناب رسول الثقلین رحمة للعالمین شفیع المذنبین اور تقلید شخصی اس معنی کردونوں ہم شکل ہیں کدونوں قرون ثلثہ میں نہ تھے، تو پھر کس وجہ سے تقلید شخصی جو بعد چوتھی صدی کے بیدا ہوئی ، فرض اور واجب ہر فردامت پر گردانی گئی ؟ اور عمل میلا د شریف جناب رسول الثقلین بدعت سئیہ اور قریب شرک گردانا گیا؟ رسالت تو ختم ہی ہو چکی تھی وحی منقطع ہی ہوگئی تھی پھر بعد چوتھی صدی کے کونسا صحفہ نازل ہوا؟ کون ہی وحی آئی، کونی آیۃ آئی جس کے ہو جب تقلید شخصی فرض اور واجب امت پر گردانی گئی اور عمل میلا دشریف بدعت سیئہ اور قریب شرک گردانا گیا اور اس کی تشبیہ کنہیا کے جنم سے دیے کا میلا دشریف بدعت سیئہ اور قریب شرک گردانا گیا اور اس کی تشبیہ کنہیا کے جنم سے دیے کا حکم آگیا؟ اگر میں نسبت برائی اور بے بنیا دہونے تقلید شخصی کے اور مستحسن ہونے عمل میلا د سرور کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور عبارات علماء متقد مین و متاخرین کھول تو میر بسوال کا پر چہ ایک ضخیم رسالہ ہوجائے گالہٰ ذاا بینے سوالات کوئتم کرتا ہوں اور متدعی جواب ماصواب کا ہوتا ہوں فقط۔

التماس: ضروری امید ہے کہ فتی صاحب جواب باصواب سے ضرور معزز فر ماویں گے بینوا تو جروا۔

### الجواب

اصل تھم دین میں اتباع دلیل شری کا ہے اور کسی امتی کے قول وفعل کا اتباع اگر کیاجا تا ہے تو بھر ہوائے کیاجا تا ہے تو بھمان تو افق دلیل شری کے اور اسی وجہ سے جب عدم تو افق ثابت ہوجائے خواہ اپنے اجتہاد سے یا اپنے معتقد فیہ کے اجتہاد سے تو اس قول وفعل کا اتباع جھوڑ اجا تا ہے ہیں مسلک ہے ہمیشہ سے سلف سے لے کر خلف تک کا۔

بعد تمہیداس مقدمہ کے بیجھنا چاہئے کہ اول میں سائل نے تصریح کی ہے کہ امت اسی طرح نماز پڑھتی چلی آئی ہے جیسے انہوں نے اپنے ماں باپ یا استاد کود یکھا ہے اور اس کے بعد نتیجہ نکالا ہے کہ بموجب اس قاعدہ مسلمہ کے بیمان لینا پڑتا ہے کہ امام جعفر صاد ق علیہ السلام ایسی ہی نماز پڑھتے ہوں گے جیسے انہوں نے اپنے والد بزرگوارکود یکھا ہوگا الخ، مگر یہ نتیجہ اس قاعدہ کے خلاف ہے، کیونکہ قاعدہ میں تعیم ہے کہ استاد سے سکھا ہے یاب سے پھر نتیجہ میں تخصیص باپ کی کیسی؟ نتیجہ سے کہ حضرت جعفر صادق علیہ السلام یا توباپ کی سی نماز پڑھتے ہوں گے یا استاد کی سی، گوان کے باپ استاد بھی تھے مگر استاد کا ان غیر صحیح نتیجہ پر تفرع کیا انحمار توباپ میں بلا دلیل ہے جب نتیجہ کے ہے تو جو اشکال اس غیر صحیح نتیجہ پر تفرع کیا ہے وہ بھی منعدم اور منہدم ہوگیا، اگر اس نتیجہ کو تسلیم بھی کرلیا جاوے تب بھی اس میں کیا استبعاد ہے کہ بعد وضوح دلیل حق کے دوسری شقوق کو ترجیح دے کران پڑمل کرنے لگے ہوں، اس تعیاد ہے کہ بعد وضوح دلیل حق کے دوسری شقوق کو ترجیح دے کران پڑمل کرنے لگے ہوں، اس تعیاد ہے کہ بعد وضوح دلیل حق کے دوسری شقوق کو ترجیح دے کران پڑمل کرنے لگے ہوں، اس تعیاد ہے کہ بعد وضوح دلیل حق کے دوسری شقوق کو ترجیح دے کران پڑمل کرنے لگے ہوں، اس تعیاد ہے کہ بعد وضوح دلیل حق کے دوسری شقوق کو ترجیح دے کران پڑمل کرنے لگے ہوں، اس تعیاد ہے کہ بعد وضوح دلیل حق کے سے نتیجہ کو سیم ہوگیا۔

صرف نمبراخیر کے متعلق اتناعرض کرتا ہوں کہ تقلید مذہب معین کے لئے بیضروری ہے کہ وہ مذہب مدون ہوورنہ تقیلد دوسرے مذہب کی بھی بعض فروع میں کرنا پڑے گی اور مذہب مدون بجزان ائمہ اربعہ کے امت کوکسی کا میسر نہیں ہوا اور اس کا سبب محض امر ساوی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہی چارسے بی خدمت لی چونکہ امت کوان سے نفع پہنچانا منظور تھا۔

اورسوال دوم علاوہ خلط مبحث کے عنوان لفظی نہایت طعن وخشونت آمیزش اختیار کیا گیا ہے جوادب سوال کے خلاف ہے، چونکہ خشونت کا جواب ہم کولطف تعلیم کیا گیا ہے اس لئے اس سے درگذر کر کے صرف خلط مبحث کے متعلق لکھتا ہوں وہ خلط بیہ ہے کہ نہ تقلید کو مطلقاً فاموم کہا جاتا ہے اور نہ کمل مولد کو مطلقاً فاموم کہا جاتا ہے بلکہ دونوں مسکوں میں تفصیل ہے جواحقر کے رسالہ اصلاح الرسوم کے ملاحظہ سے معلوم ہوسکتی ہے۔

### تقلید شخصی کو بھی اس کے مفاسد کی وجہ سے کیوں نہیں منع کیا جاتا؟

مگر چونکہ تقلید فی نفسہ ضروری ہے اور عمل مولد محض مستحسن اور بیقاعدہ شرعیہ ہے کہا گرامر ضروری میں مفاسد شخص ہوجاویں توان مفاسد کی اصلاح کریں گے امر ضروری ہی کو ترک نہ کریں گے اورا گر غیر ضروری میں مفاسد شخص ہوجاویں تو خوداس امر غیر ضروری ہی کو ترک کہ دیں گے بیفر ق ہے دونوں میں اور تفصیل رسالتین مذکور تین سے معلوم ہوجائے گی۔ ترک کر دیں گے بیفر ق ہے دونوں میں اور تفصیل رسالتین مذکور تین سے معلوم ہوجائے گی۔ (امداد الفتاوی ج میں ۲۲۳۲۲۸۸)

# حنفی کے عنی

حنفی کے معنی ہیں امام ابوصنیفی کے مذہب پر چلنے والا۔ (الاقتصاد ص ۵۹)

### اگر حنفی کہنا شرک ہے تو محدی کہنا کیوں شرک نہیں؟

فرمایا که بهت سے غیر مقلد حضرات اپنے کومحمدی کہتے اور لکھتے ہیں اور حنفی شافعی کہنا کہ فرمایا کہ اگر حنفی شافعی کہنا کہنے کوشرک قرار دیتے ہیں، حضرت مولانا یعقوب صاحب ؓ نے فرمایا کہ اگر حنفی ، شافعی کہنا شرک ہے تو محمدی کہنا کیوں شرک سے خارج ہوگیا؟ (مجالس عیم الامت ص ۱۳۹۱) (کیونکہ) متبوع مستقل صرف حق تعالیٰ ہیں ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور

صحابہ اور ائمہ مجہدین کی اتباع کے بیم عنی ہیں کہ ق تعالی کا اتباع ان کے ارشاد کے مطابق کیا جائے، تو حنفی کہنے اور محمدی کہنے میں جواز وعدم جواز میں کچھ فرق نہ ہوگا کیونکہ اگراس نسبت سے اتباع بالاستقلال وبالذات مرادلیا جائے تب تو یہ نسبت دونوں میں صحیح نہ ہوگی، کیونکہ ایسا اتباع تو خدا تعالی کے ساتھ خاص ہے۔

اوراگراس نسبت کے یہ معنی ہیں کہ ان کے ارشاد کے موافق حق تعالی کے احکام کا اتباع کیا جا تا ہے، اس معنی کے اعتبار سے دونوں کی نسبت صحیح ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ ایک کی نسبت کو جائز کہا جائے اور دوسر سے کی نسبت کو ناجائز؟ پس معلوم ہوگیا کہ فنی کہنے میں کوئی قباحت نہیں کیونکہ اس نسبت سے ریم رازنہیں کہ یہ متبوع مستقل ہیں بلکہ یہی معنی مراد ہیں کہ ان کی تحقیق کے موافق حق تعالی کے احکام کا اتباع کرتے ہیں۔

(اشرف الجواب ١٣٣٥ ج٦)

#### حنفي كهني كاجواز

اس حدیث (عَلَیْکُمْ بِسُنَّتِیُ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِیُن ) میں حضور صلی الله علیہ وسلم نے دین طریقہ کوخلفاء راشدین کی طرف منسوب فرمایا، تو معلوم ہوا کہ سی طریقۂ دین کاغیرنی کی طرف نسبت کردیناکسی ملابست (اور تعلق) سے جائز ہے، پس اگر کسی نے مذہب کوامام صاحب کی طرف اس اعتبار سے کہ وہ اس کو مجھ کر بتلا نے والے ہیں منسوب کردیا تو اس میں کون ساگناہ یا شرک لازم آگیا۔

(الاقتصاد ص میں کون ساگناہ یا شرک لازم آگیا۔

### مسلک کوسی امام کی طرف منسوب کرنے کی حقیقت

حق تعالی فرماتے ہیں (وَ اتَّبِعُ سَبِیُلَ مَنُ اَنَابَ اِلَیَّ ) کہ جس میں انابت دیکھو اس کے طریقہ کا اتباع کرواوروہ طریقہ واقع میں خدااور سول کا طریقہ ہے، پھراس کومنیب

#### <del>\</del>

کاطریقہ جو کہا گیا ہے اس کی الیم مثال ہے جیسے کہ کہتے ہیں کہ'' فلاں شخص کی کتاب' تو کتاب مضامین اس شخص کے کتاب تو ہیں ہوتے ، مثلاً کتاب حقیقۂ تو اس کی نہیں ہوئی کیونکہ اس کے تمام مضامین اس شخص کے نہیں ہوئی کہ اس کے اندر جوحدیثیں ہیں وہ امام بخاری کی تو نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، لیس کتاب کو اس شخص کی صرف اس معنی کر کہا جاتا ہے کہ اس نے اس کو جمع کیا ہے ، اسی طرح پیطریقہ حقیقت کے اعتبار سے تو حق تعالی کا ہے اور منیب کا صرف اس کئے کہا گیا ہے کہ بہاس کے ذریعہ سے معلوم ہوتا ہے۔

(وعظانتاع المنيب ملحقه نظام شريعت 9 كامطبوعه بمك)

# بجائے نفی کے محمدی کیوں نہیں کہتے؟

جب مقصود قائل کاعیسائی و یہودی سے امتیاز ظاہر کرنا ہواس وقت محمدی کہا جاتا ہے،
اور جب محمد یوں کے مختلف طریق میں سے ایک خاص طریق کا بتلانا ہواس وقت حنی وغیرہ
کہا جاتا ہے، بلکہ اس وقت محمدی کہنا تخصیل حاصل ہے، پس ہرایک کا موقع جدا جدا ہوا۔
(الاقتصاد ص ۸۰)

### کسی مذہب کی طرف نسبت کرنے کی دلیل

جیسی نسبت ہم حضرت امام ابوحنیفه گی طرف کرتے ہیں ایسی نسبت تو خدا کے کلام میں بھی دوسروں کی طرف موجود ہے، ارشاد ہے:

وَاتَّبِعُ سَبِيُلَ مَنُ اَنَابَ اِلَيَّ (اور جولوگ میری طرف متوجه ہوئے ہیں ان کے راستے کا اتباع کرو) اور قُلُ هاندہ سَبِیُلِیُ اَدُعُو ا اِلَی اللهِ عَلیٰ بَصِیرَةٍ (آپ کہہ دیجے کہ یہ میرا طریق ہے، خدا تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں) سویہاں تو سبیل کی نسبت رسول اور ان لوگوں کی طرف کی گئی ہے جوحق تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور

يَصُدُّونَ عَنُ سَبِيلِ اللَّهِ مِيسَبِيلِ كَنْسِبِ اللَّهِ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مِيسَبِيلِ كَيْسِبِ اللَّهُ تَعَالَى كَلَ طَرْفَ ہے۔

خلاصہ یہ کہ ق تعالی نے جس کو سَبِیْ لِی (میراراستہ) فرمایا تھااس کو یہاں سَبِیْلَ مَنُ اَنَابَ اِلَیَّ فرمارہے ہیں، پس سبیلی اور سبیل من اناب الی مصداق کے اعتبار سے ایک ہوئے۔

اسى طرح ايك جگهارشادفر مايا:

ثُمَّ جَعَلُنكَ عَلَىٰ شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْآمُر فَاتَّبَعُهَا

دین کے جس طریقے برہم نے آپ کوکر دیا ہے آپ اس کا اتباع سیجئے۔

اوردوسری جگه فرماتے ہیں:

وَاتَّبِعُ مِلَّةَ إِبُرَاهِيهُ حَنِيْفًا.

کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اتباع کیجئے ،اب اس کے کیامعنی ہیں؟ ظاہر ہے کہ اسی شریعت محمد میرکا ایک لقب ابراہیمیہ ہے ،عنوان کا اختلاف ہے باقی اصل اتباع احکام الہیکا ہے پھراتباع علماء کے عنوان سے کیوں متوحش ہوتے ہیں۔

#### بسااوقات حنفي لكصنے كى ضرورت ومصلحت

فرمایا کہ ایک غیر مقلد نے میرے ایک مضمون میں میرے نام کے ساتھ لفظ حفی لکھا ہواد مکھ کر مجھ سے سوال کیا کہ اپنے نام کے ساتھ حنفی لکھنے کی کیاضرورت ہے؟ میں نے جواب دیا ہندوستان میں اپنے نام کے ساتھ حنفی لکھنے کی اس لئے ضرورت ہے تا کہ لوگ مجھے غیر مقلد نہ مجھ لیں ، بیجواب سن کروہ خاموش ہوگئے۔

(قصص الاکا برص ۲۲)

### ابن تيميهوابن قيم مقلد تنظيا مجهز؟

ابن تیمیہ اور ابن قیم استاد شاگرد ہیں دونوں بڑے عالم ہیں، بعض افاضل کا ان کے بارے میں قول ہے کہ علم ہور ہیں گر حنبلی کے بارے میں قول ہے کہ علم ہوتا ہے کہ خود مجہد ہونے کے مدی ہیں، ایسامحقق کسی بین ہیں، ان کی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ خود مجہد ہونے کے مدی ہیں، ایسامحقق کسی بات میں ائمہ مجہدین کے خلاف کر ہے قو۔۔۔۔مضا کقہ نہیں۔ (حن العزیز ص ۳۵۸ جہ)

#### شاه ولى الله صاحبٌ مقلد تصياغير مقلد؟

شاہ ولی اللہ صاحبؒ اتنے بڑے محقق ہیں کہ بعض لوگوں نے ان کوغیر مقلد سمجھ لیا ہے کہ وہ ائمہ کی تقلید نہ کرتے تھے مگریہ غلط ہے، وہ مقلد ہی ہیں مگر مقلد محقق ہیں لکیبر کے فقیر نہیں، جیسے سالکین و مجذوبین کے سلوک و جذب میں مراتب ہیں کہ بعض سالک مجذوب ہیں، بعض سالک محض ہیں بعض سالک محقق ہیں ایسے ہی تقلید و تحقیق کے بھی مراتب ہیں کہ بعض مقلد محض ہیں بعض محقق محض لعنی مجتهد ہیں اور بعض مقلد محقق ہیں تو شاہ صاحبؒ مقلد محض نہ تھے بلکہ مقلد محقق تھے اس لئے بعض کو ان یرغیر مقلد کی کا شبہ ہوا۔

(مجموعه مواعظ ،حقوق الزوجين ص ١٥)

#### <del>|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</del>

بعض خود غرض لوگ مشہور کرتے ہیں کہ ہمارے بعض بزرگ امام صاحب کے مقلد نہ تھے مثلاً یہ کہ شاہ ولی اللہ صاحب کے مقلد نہ علانہ تھے مثلاً یہ کہ شاہ ولی اللہ صاحب کے مقلد نہ تھے، گومیں اس کو تھے نہیں سمجھتا لیکن فرض بھی کرلوں، تب بھی امام صاحب کی تقلید ترک نہ کروں گا، اتنا سمجھ گیا ہوں امام صاحب کی تقلید کی حقیقت کو۔

(القول الجلیل ص ح ح)

### مولاناالهمعيل شهيد كياغير مقلد تهي؟

مولانا المعیل شہیر کو بعض لوگ غیر مقلد سمجھتے ہیں حالانکہ یہ بالکل غلط ہے مولانا کے غیر مقلد مشہور ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ مولانا نے بعض جاہل غالی مقلدین کے

ل شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب فروع میں عملاً حنفی تھے۔ ۔

" حضرت شاه ولى الله محدثُ مقلد اورعملاً حنى ته جبيا كه انهول نے خود اپن قلم تحريفر مايا يه: "العمرى نسباً ، الدهلوى وطناً ، الاشعرى عقيدةً ، الصوفى طريقة ، الحنفى عملاً ، والحد في الشافعي تدريساً ، حادم التفسير والحديث والفقه والعربية والكلام " ـ ( ٢٣ / شوال ١١٥٩ هـ )

اں تحریر کے نیچ حضرت شاہ رفیع الدین صاحب دہلوی رحمہ اللہ نے یہ عبارت کا تھی ہے کہ: ''بے شک یتحریر بالامیرے والدمحترم کے قلم کی کٹھی ہوئی ہے''۔

منائدہ: تدریساً یعنی سبق پڑھانے کے اعتبار سے حنی شافعی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سبق میں اور تھے دیں، اور تصنیف بھی تدریس ہی ہے۔ شاہ صاحب اس کے پابند نہیں کہ ہر مسئلہ میں حفیت ہی کوتر جے دیں، آپ کے نزدیک ظاہر دلائل سے جو مذہب راخج ہوتا اس کوتر جے دیتے ہیں، مگر جبعمل کا وقت آتا ہے تو فقہ خفی کے مطابق عمل کرتے ہیں۔

یتح برخدا بخش لا بمری میں صحیح بخاری کے ایک نسخہ پر ہے، جو حضرت شاہ صاحبؓ کے زیر درس رہاہے، اس کتاب کے اخیر میں حضرت شاہ صاحبؓ نے اپنے ہاتھ سے اپنی سندامام بخاریؓ تک لکھ کر تلمیذ مذکور (محمد بن پیرمحمد شخ ابوالفتے) کے لیے سنداجازت تحدیث کھی ہے اور آخر میں اپنے نام کے ساتھ یہ کلمات کھے ہیں۔ (جواویر مذکور ہوئے)'۔ (رحمۃ اللہ الواسعۃ شرح ججۃ اللہ البالغة ص: ۵۱)

مقابلہ میں بعض مسائل خاص عنوان سے تعبیر کرائے ، اور ایک بار آمین زور سے کہہ دی
کیوں کہ غلواس وقت ایسا تھا کہ میں نے ایک کتاب میں دیکھا ہے کہ ایک شخص نے آمین
زور سے کہہ دی تھی تو اس کو معجد کے او نچے فرش پر سے گراد یا تھا، مولا نا کواس پر بہت جوش
ہوا، اس کتاب میں ہے کہ آپ نے بیس مرتبہ آمین کہی ، شاہ عبدالعزیز صاحب سے لوگوں
نے بیوا قعہ بیان کیا اور کہا ان کو مجھا ہے ، فر ما یا وہ خود عالم ہیں اور تیز ہیں کہنے سے ضد برٹھ جائے گی ، خاموش رہو، مولا نا نے ایک رسالہ بھی رفع یدین کے اثبات میں لکھا ہے کین وہ
غیر مقلد ہرگز نہ تھے۔

میرے ایک استاد بیان فرماتے تھے کہ وہ سیدصاحب کے قافلہ کے ایک شخص سے ملے، پوچھا کہ کیا مولانا غیر مقلد تھے؟ کہا یہ تو معلوم نہیں لیکن سیدصاحب کے تمام قافلہ میں یہ شہور تھا کہ غیر مقلد چھوٹے رافضی ہوتے ہیں (کیونکہ ائمہ پرسب وشتم کرتے ہیں جیسے کہ رافضی ، ابو بکرصدیق وعمر فاروق ٹپرسب وشتم کرتے ہیں) اس سے ہجھ لوکہ اس قافلہ میں کوئی غیر مقلد ہوسکتا ہے یانہیں؟۔

(حسن العزيز ص ٣٩٥)

### میں تقلید میں محقق ہوں

فرمایا میں مسائل میں تو امام صاحب کا مقلد ہوں مگر تقلید میں محقق ہوں، تقلید کی حقیقت سمجھ کر میں نے اس کواختیار کیا ہے مجض اپنے بڑوں کے اتباع سے نہیں، گونٹر وع تو یوں ہی ہوا تھا مگر پھرخو دمیری سمجھ میں امام صاحب کی تقلید کا ضروری ہونا بھی آگیا، اگر اب فرضاً یہ بھی ثابت ہوجائے کہ شاہ ولی اللہ اور مولا نا اسمعیل شہید مقلد نہ تھے تب بھی امام صاحب کی تقلید ترک نہ کروں گا۔

(القول الجليل ص 4 4)

### مولا ناعبدالحى حنفى فرنگى محارث اوران كاعلمى مرتبه ومقام

فرمایا: مولا ناعبدالحی صاحب کصنوی تقلید کے متعلق علمی تحقیق میں تو ذرا او صلے سے لیمی تقلید کو واجب کہنے میں متشدد نہ سے گرعملاً بھی حقیت کو ہیں چھوڑا، شہرت زیادہ ہونے اور مرجع بن جانے میں یہ بڑی آفت ہے کہ آ دمی کو دعویٰ پیدا ہوجا تا ہے، عجب نہ تھا کہ مولا نا کو اجتہاد کا سادعویٰ پیدا ہوجا تا اور تقلید سے نکل جاتے گر ان پر فضل یہ ہوگیا کہ مولوی صدیق حسن خاں صاحب سے گفتگو ہوگئی اس سے غیر مقلدی کے مفاسد کھل گئے، ورنہ چل نکلے تھے، میں نے مولا ناکود یکھا ہے، متی پر ہیزگار تھے اور نظر بہت تھی گو بہت عمیق نہ تھی اور بقدر ضرورت عمیق بھی تھی، بڑی خوبی بھی کہ مولا ناکے سب کا موں میں للہ بت تھی، خداان کی مغفرت فرمادے۔

(حسن العزیز جلد م، ص: ۴۵ تقص الاکابر ص: ۲۱)

فرمایا که غیر مقلدوں کے متعلق مولوی عبدائحی صاحب تھنو کی کی رائے اول نرم تھی گراس مناظرہ سے جونوا بصدیق حسن خال صاحب سے ان کا خود ہوا سخت ہوگئے تھے ورنہ بہت ہی نرم تھے بڑے صاحب کمال تھے عمر تقریباً ۲۸۸ یا ۲۸ سال کی ہوئی ،کسی نے جادو کرادیا تھا، مولوی صاحب کے سر ہانے سے ایک شیشی خون کی دبی ہوئی نگی تھی ،اس سے شبہوتا ہے کہ کسی نے سحر کیا اس میں انقال ہوگیا اس تھوڑی سی عمر میں بہت کام کیا سمجھ میں نہوتا ہے کہ کسی نے سحر کیا اس میں انقال ہوگیا اس تھوڑی سی عمر میں بہت کام کیا سمجھ میں نہیں آتا ( کیسے کام کیا) وقت میں بہت ہی برکت تھی، ہرفن سے مناسبت تھی اور ہرفن کی خدمت کی۔

(الافاضات الیومیٹ ۱۸ التومیٹ کے در التون التومیٹ التومیٹ التومیٹ التومیٹ کو در التون سے مناسب کی دور کی دور التون سے دور سے

### مجہدین نے فرضی مسائل کیوں وضع کئے؟

حضرت عمرضی الله عنه سے جب کوئی بات پوچھی جاتی تو فرماتے کہ بیدواقعہ ہوا ہے یانہیں؟ اگر کہا جاتا کنہیں ہوا ہے اور ایسے ہی فرضی صورت ہے تو پوچھنے سے منع فرماتے

تھے کہ غیر واقعہ میں کیوں پڑے، وقت پر کوئی کوئی ضرور بتلانے والامل ہی جائے گا، اور وقوع کے وقت سوچنے سے بات سمجھ میں آئی جا اور تن تعالیٰ تائید فرماتے ہیں۔

ادرا گر کوئی شبہ کرے کہ مجتهدین نے کیوں فرضی صور تیں نکال کرفتو ہے کھے؟ تواس کا جواب یہ ہے کہ مجتهدین کواس ضبط کی ضرورت تھی اگر احکام ظاہری ضبط نہ ہوجاتے تو دین بالکل گڑ ہڑ ہوجاتا، اب دین مضبط ہو چکا، اب فرضی صور توں کے تراشنے کی ضرورت نہیں، جب واقعہ پیش آئے گا کوئی بتلانے والامل جائے گا۔

(حسن العزیز میں ۲۰۹۹)

# فرض، واجب، سنت وغيره كي تقسيم بعد ميں كيوں كي گئ؟

اگرلوگ صحابہ کرام کے طرز پر رہتے یعنی عمل میں قصداً قصور نہ کرتے تو مجتہدین کو بہت سی تحقیقات کی ضرورت نہ ہوتی ، مثلاً وضو کامل کیا کرتے ، نماز کامل پڑھا کرتے ، کسی جزء کو متروک یا مختل نہ کرتے تو اس تحقیق کی ضرورت نہ ہوتی کہ ان عبادات میں کیا فرض ہے ، کیا سنت ہے ، کیا مستحب ہے ، مگر لوگوں نے جب عمل میں کو تا ہی شروع کی مثلاً وضو میں کچھ عضو دھوئے کچھ نہ دھوئے تو مجتہدین کو ضرورت پڑی کہ تحقیق کریں کہ کون شی فرض ہے ، جس کے نہ ہونے سے مثلاً نماز نہیں ہوتی اور کون اس سے کم ہے کہ اس کے ترک سے فرض ادا ہوجائے گا۔

(حسن العزیز ص ۱۳ میں)

#### مجتهدين كااحسان

بڑی غنیمت ہے کہ وہ حضرات دین کوئتے کر کے مدون کر گئے ،اطمینان سے بیٹھے بسان کی تقلید کئے جائیں اسی میں سلامتی ہے،اول تو فہم نہیں دوسر بے تدین نہیں،اباگر اجتہاد کی اجازت ہوتی تورات دن اپنے نفس کے موافق مسکے نکالا کرتے۔
(حسن العزیز سرم ۲۱۳ میں)

0+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

فقه في كي الهميت

# فقه فی کی اہمیت

0+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

······

#### باليا

### فقہ فی کے بیان میں

# فقه فني احاديث كي روشني ميس

فرمایا حضرت مولا نارشیداحمد صاحب گنگوئ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کوحدیثوں میں امام ابوحنیفہ گافد ہب ایسامعلوم ہوتا ہے جیسے نصف النہار میں آفتاب لے (کلمۃ الحق ص۵)

لے فقہ خفی کے متعلق حضرت شاہ ولی الله صاحبؒ اپنی کتاب'' فیوض الحرمین''میں تحریر فرماتے ہیں:

عرّفنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فى المذهب الحنفى طريقة أنيقة أوفق الطرق بالسنة المعروفة التى جمعت ونقحت فى زمان البخارى وأصحابه وذالك أن يوخذ من أقوال الثلثة قول أقربهم بها فى المسئلة، ثم بعد ذلك يتبع إختيارات الفقهاء الحنفيين الذين كانوا من علماء الحديث فربّ شىء سكت عنه الثلثة فى الأصول وماتعرّضوالنفيه، ودلت الأحاديث عليه فليس بدّ من إثباته والكل مذهب حنفى \_(فوض الحرين من إثباته والكل مذهب

ر ترجمہ اُز حضرت مولا ناسیدسلمان انجسینی ندوی:) رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا کہ مذہب حنی میں ایک بہترین طریقہ ہے جو تمام طرق میں سب سے زیادہ ان احادیث کے موافق ہے جن کی تدوین و تقیح امام بخاری اور ان کے اصحاب کے عہد میں ہوئی اور وہ طریقہ یہ ہے کہ علمائے ثلاثہ (یعنی امام ابوصنیفہ اورصاحبین ) کے اقوال میں سے جس کا قول حدیث سے زیادہ اقرب ہو، اسے اختیار کیا جائے ، اس کے بعد ان حنی فقہاء کے اختیارات پر عمل کیا جائے جو محدث بھی تھے، کیونکہ بہت سے مسائل ایسے بھی ہیں کے بعد ان حنی فقہاء کے اختیارات پر عمل کیا بنیادی کتابوں میں سکوت اختیار کیا ہے، ان کی نفی بھی نہیں کی جن کے بارے میں علمائے ثلاثہ نے مسلک کی بنیادی کتابوں میں سکوت اختیار کیا ہے، ان کی نفی بھی نہیں کی ہے، اور احادیث ان (کے جواز) پر دلالت کرتی ہیں، لہذا ان کو مانے بغیر چارہ نہیں، اور یہ سب مسلک خفی کے دائرہ میں ہی ہے۔

دائرہ میں ہی ہے۔

( تقلید واج اجتماد کر ہوگی آ گے جو مرفر ماتے ہیں۔ اللہ دارے محدث دہلوگ آ گے تحرفر ما قبل دائے ہیں۔ عب دورا مارے میں مارے میں مارے ہیں۔ ولی اللہ صاحب محدث دہلوگ آ گے تحرفر مارہ مارہ مارہ میں مارے جس ۔

### امام صاحب كاكوئى قول حديث كے خلاف نہيں

مولانا قاسم صاحبؓ نے فرمایا کہ متأخرین کی تفریعات کوتو میں کہتا نہیں، لیکن خاص امام صاحب کے جتنے اقول ہیں ان میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جو حدیث سے ثابت نہ ہو، میں تو دعویٰ کرتا ہوں خود امام صاحب کے جس مسئلہ کو چاہئے یو چھے لیجئے۔

== فنقول ترائى لى أن فى المذهب الحنفى سرِّا غامضا ثم لم أزل أتحدق فى هذالسرِّ الغامض حتى وجدت مابينا ،وشاهدت أن لهذا المذهب يومنا هذا رجحانا على سائر المذاهب بحسب هذاالمعنى الدقيق وإن كان بعضها أرجح منه بحسب المعنى الأول،....فيرجح هذاالمذهب على سائر المذاهب \_(فَوْض الحرين الحرين المناهد)

(ترجمہ از حضرت مولانا سیدسلمان الحسینی ندوی): اس لئے میں کہتا ہوں کہ جھے ایسانظر آتارہا کہ مسلک حنفی میں کوئی اہم راز ہے، میں مسلسل اس مخفی راز کو سجھنے کے لئے غور وفکر کرتارہا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ اس وقیق معنی اور مخفی حقیقت کے اعتبار سے اس (حنفی) مسلک کوان دنوں تمام مسالک پر غلبہ اور فوقیت حاصل ہے۔

(تقلید واجتہا دص ۱۳۸۸ مولفہ مولانا سیرسلمان الحسینی)

نيزتر يرفر ماتي بين: وإياك أن تخالف القوم في الفروع فانه مناقضة لمراد الحق ثير تحريفر ماتي بين: وإياك أن تخالف القوم في الفروع فانه مناقضة من الأخذ بقول شم كشف أنمو ذجا ظهر لي منه كيفية وتطبيق السنة بفقه الحنفية من الأخذ بقول احدالث للله وتخصيص عموماتهم والوقوف على مقاصدهم والاقتصار على مايفهم من لفظ السنة \_(فيوش الحربين ص١٢٧)

ترجمہ: خبر دار! اس سے بہت بچنا کہتم فقہاء کی فروع میں (یعنی ان کے اجتہادی مسائل میں) مخالفت کرو، کیونکہ بیت کی مخالفت ہے، پھر میر ہے سامنے بچھالیی مثالیں آئیں جن سے فقہ حنی کے سنت کے مطابق ہونے کی کیفیت منکشف ہوگئ، وہ اس طرح کہ ائمہ ثلاثہ (امام ابوحنیفہ، امام محمد ) کے اقوال میں اس قول کولیا جائے جوسنت کے زیادہ قریب ہو۔ عمومات میں تحصیص کی جائے، مقاصد شرعیہ پر نظر رکھی جائے اور سنت کے مقتصی پر اکتفاکی جائے۔

فرمایا که میں دعویٰ کرتا ہوں کہ خاص امام صاحب کا ایک قول بھی حدیث کےخلاف نہیں۔

اس کتاب اعلاء اسنن کی تحریر سے معلوم ہوگیا کہ بظاہر جن مسائل کی دلیل لوگوں کے نزدیک امام صاحب کے پاس نہیں بھی معلوم ہوتی ان کی دلیل بھی امام صاحب تے کے باس نہیں بھی معلوم ہوتی ان کی دلیل بھی امام صاحب تے کے باس نہیں بھی معلوم ہوتی ان کی دلیل بھی امام صاحب تے کے باس نہیں بھی معلوم ہوتی ان کی دلیل بھی امام صاحب کے باس نہیں بھی معلوم ہوتی ان کی دلیل بھی امام صاحب تے باس نہیں بھی معلوم ہوتی ان کی دلیل بھی امام صاحب کے باس نہیں بھی معلوم ہوتی ان کی دلیل بھی امام صاحب کے باس نہیں بھی معلوم ہوتی ان کی دلیل بھی امام صاحب کے باس نہیں بھی معلوم ہوتی ان کی دلیل بھی امام صاحب کے باس نہیں بھی معلوم ہوتی ان کی دلیل بھی امام صاحب کے باس نہیں بھی معلوم ہوتی ان کی دلیل بھی امام صاحب کے باس نہیں بھی معلوم ہوتی ان کی دلیل بھی امام صاحب کے باس نہیں بھی معلوم ہوتی ان کی دلیل بھی امام صاحب کے باس نہیں بھی معلوم ہوتی ان کی دلیل بھی امام صاحب کے باس نہیں بھی معلوم ہوتی ان کی دلیل بھی امام صاحب کے باس نہیں بھی معلوم ہوتی ان کی دلیل بھی امام صاحب کے باس نہیں بھی معلوم ہوتی ان کی دلیل بھی امام صاحب کے باس نہیں بھی معلوم ہوتی ان کی دلیل بھی امام صاحب کے باس نہیں بھی معلوم ہوتی ان کی دلیل بھی امام صاحب کے باس نہیں بھی معلوم ہوتی ان کی دلیل بھی امام صاحب کے باس نہیں بھی دلیل بھی امام صاحب کے باس نہیں بھی بھی دلیل بھی

#### حنفی مذہب کے اصول اقرب الی الحدیث ہیں

واقعی بات ہے کہ حنفیہ پراکٹر خواہ نخواہ کی بدگمانی کر لی گئی ہے درنہ بے غبار مسائل پراعتراض عجیب بات ہے، فدہب حنفی کو بعضے نادان حدیث سے بعید سمجھتے ہیں مگر فدہب میں اصل چیز اصول ہیں سوان کے اصول کو دیکھا جائے توسب فدا ہہ سے زیادہ اقرب الی الحدیث ہیں، ان ہی اصول کے توافق کی بنا پر میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حنفیہ کے اصول پر نظر نہ کرنے نظر نہ کرنے سے ان کو ہمیشہ بدنام کیا گیا ہے، اسی طرح چشتیہ کے اصول پر نظر نہ کرنے سے ان کو ہمیشہ بدنام کیا گیا ہے، اسی طرح چشتیہ کے اصول پر نظر نہ کرنے سے ان کو ہمیشہ بدنام کیا گیا ہے۔ (الافاضات الیومیے 20 میں 20 میں میں اسے 20 میں میں کیا گیا ہے۔

### غیر مقلدین کے مقررہ اصول بھی منصوص نہیں

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل کے غیر مقلدین کی بے انصافی ملاحظہ سیجئے جواپنے اجتہاد سے اصول قائم کئے ہیں کہ وہ بھی منصوص نہیں ۔ ان کوتو تمام دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور حنفیہ نے جواصول قائم کئے ہیں جواجتہادی ہونے میں ان کو میں ان کوت نہیں ان کوت کے ہیں جواجتہادی ہونے میں ان کے ہم پلہ ہیں ان کوت کی ہم بلہ ہیں ان کوت کی ہم بلہ ہیں کرتے آخران میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ ان کے قائم کردہ اصول تو برعت نہ ہوں اور حنفیہ کے اصول برعت ہوں، جود کیل ان کاسنیت کی بیان کی جائے گی ، وہی جواب اور دلیل ہماری طرف سے ہوگادیکھیں کیا جواب ماتا ہے۔ (الافاضات الیومیہ جو کم سے ہوگادیکھیں کیا جواب ماتا ہے۔ (الافاضات الیومیہ جو کم سے ہوگادیکھیں کیا جواب ماتا ہے۔ (الافاضات الیومیہ جو کم سے ہوگادیکھیں کیا جواب ماتا ہے۔ (الافاضات الیومیہ جو کم سے ہوگادیکھیں کیا جواب ماتا ہے۔ (الافاضات الیومیہ جو کم سیال

#### مخالفت ِ حديث كالشكال اوراس كاجواب

اہل حدیث کوفقہاء پر بیاعتراض ہے کہ بیاحادیث کے خلاف مسائل بیان کرتے ہیں، میں اس کا بیہ جواب دیتا ہوں کہ ل بالحدیث کے معنی اگر ممل بکل الحدیث ہے تو اس معنی کرتو تم بھی عامل بالحدیث نہیں کیونکہ بہت ہی احادیث کو جو حفیہ کے موافق ہیں تم چھوڑتے ہو، اور اگر اس کے معنی ممل ببعض الحدیث ہیں تو اس معنی کرہم بھی عامل بالحدیث ہیں اور بیہ بات اور ہے کہ تمہارے دلائل بخاری و مسلم شریف میں ہیں اور ہمارے دلائل مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبدالرزاق میں ہیں تو وہ بخاری و مسلم کے بھی استاد اور استاد مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبدالرزاق میں ہیں تو وہ بخاری و مسلم کے بھی استاد اور استاد میں گوشا گر دزیا دہ شہور ہوجائے ، پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ تم ائمہ فقہاء کو حدیث کا مخالف کہتے اور ان پر طعن کرتے ہو؟۔

(اتباع علاء ، ملحقہ دعوت و تبلیغ ص ۳۵)

# کسی امام پرترک حدیث کاالزام سیح نہیں

ابن تیمیگی ایک کتاب ہے' دفع الملام عن الائمة الأعلام ''اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وجوہ دلالت کے اس قدر کثیر ہیں کہ سی مجتهد پر بیالزام صحیح نہیں ہوسکتا کہ اس نے حدیث کا انکار کیا یہ کتاب دیکھنے کے قابل ہے۔

یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ مجہد کے پاس اپنے قول کی دلیل نہیں اس واسطہ کہ کہیں احتجاج بعبارة النص ہوتا ہے اور کہیں باشارة النص اور یہ سب احتجاج بالحدیث ہے۔(حسن العزیزص ۲۹۷ج ۲۸) ☆

﴿ وليعلم أنه اليس أحد من الائمة المقبولين عندالامة قبولاً عاماً يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيئ من سنته دقيق ولا جلى فانهم متفقون اتفاقاً يقيناً على اوجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله =

#### امام صاحب كنز ديك خبر واحداورضعيف حديث

### بھی قیاس پر مقدم ہے

کیاغضب ہے جو شخص حدیث ضعیف کو بھی قیاس پر مقدم رکھے وہ کس قدر عامل بالحدیث ہے، فدا ہو جانا چاہئے ایسے شخص پر تعجب ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خبر واحد پر بھی قیاس کو مقدم رکھتے ہیں اور ان کو لوگ عامل بالحدیث کہتے ہیں اور امام صاحب (خبر واحداور) حدیث ضعیف پر بھی قیاس کو مقدم نہیں رکھتے اور ان کو تارک حدیث کہاجا تا ہے۔

(حسن العزيز ص ٢٥هج ٢٨)

= و يترك إلارسول الله صلى الله عليه واله وسلم ،ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قدجاء حديث صحيح بخلافه فلابدله' من عذر في تركه ،وجميع أعذار ثلاثة أصناف ، أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله' والثاني عدم اعتقاده إرادة ذالك المسئله بذالك القول، والثالت اعتقاد أن ذالك الحكم منسوخ.

وفى كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة فى ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها، فان مدارك العلم واسعة ،ولم نطلع على جميع مافى بواطن العلماء ،والعالم قد يبدى حجته وقد لايبديها ،وإذا ابداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغ، وإذا بلغنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لاندركه ، سواء كانت الحجة صواباً فى نفس الأمرأم لا .

(فتاوى ابن تيميه ص ٢٥٠، ٨٩٢،٣٢١، ٢٠ ج ٢٠) (رفع الملام عن الائمة الاعلام ص٣٣،٣٢،٣٣٥)

#### امام ابوحنیفهٔ اُحادیث موقو فه اورآ ثار صحابه کوبھی قیاس پر

#### مقدم رکھتے ہیں

سلف صالحین کا یہی طریقہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال وافعال کے سامنے اور صحابہ کے اقوال وافعال کے سامنے سرجھکادیا جائے ،وہ اپنی رائے کے موافق ہوں یا مخالف، یہی تعمیل ہے حدیث مذکورہ بالا ماانا علیہ واصحابی کی۔

اوراس پرسب سے زیادہ عمل کیا ہے (حضرت امام) ابوصنیفہ نے کیونکہ ان کا قول ہے کہ حدیث موقوف اس کو کہتے ہیں جس میں صحابی اپنی طرف سے ایک علم بیان کرے جو مدرک بالرائے ہو سکے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت نہ کرے ، اس کو کہا جائے گا کہ یہ صحابی کی رائے ہے ، سوامام صاحب اس کے سامنے بھی قیاس کوچھوڑ دیتے ہیں اور بعض فقہائے مجہتدین کہتے ہیں ھے د جال و نسحن د جال یعنی جب قرآن و حدیث میں اس علم کے بارہ میں کوئی تصریح نہیں ہے تو بہ صحابی کا قیاس کے مطابق ہوتو خیر ورنہ ہم کو اپنے قیاس پر مل کر سکتے ہیں، لہذا اگر وہ قول ہمارے قیاس کے مطابق ہوتو خیر ورنہ ہم کو اپنے قیاس پر مل کر سکتے ہیں، لہذا اگر وہ قول ہمارے قیاس کے مطابق ہوتو خیر ورنہ ہم کو اپنے قیاس پر مل کر سکتے ہیں، لہذا اگر وہ قول ہمارے اوپر جمت نہیں، جسے کہ عام قاعدہ ہے کہ ایک مجہد کا قیاس دوسرے پر جمت نہیں ہوتا۔

مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو سب کے لئے جت ہے ہی جسیا کہ مسلّم ہے لیکن جس امر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول نہ ہواوراس میں ضرورت ہواجتہاد کی تو اس اجتہاد میں صحابی اور ہم برابر ہیں، وہ بھی مجتهد ہیں اور ہم بھی اور ایک مجتهد پر دوسرے مجتهد کی تقلید ضروری نہیں مگرامام صاحب کا مسلک یہ ہے کہ صحابی کی بھی تقلید مجتهد

پرواجب ہے بعنی بلادلیل اس کا اتباع، (یہی تقلید کی حقیقت ہے) بلفظ دیگر صحابی کا قول بھی دلیل ہے اور قیاس اس وقت کیا جاتا ہے جب کوئی دلیل نہ ہواور قولِ صحابی دلیل ہے تواس صورت میں امام صاحب اپنے قیاس کوچھوڑ دیتے ہیں لے

# حنفی مسلک کے مشدلات میں آثار صحابہ زیادہ کیوں ہیں؟

اورامام صاحب کے اس مسلک کاماخذ ما ان علیه و اصحابی کے ظاہرالفاظ ہوسکتے ہیں یعنی (فرقہ ناجیہ اوراہلسنت والجماعت کا مصداق وہ لوگ ہیں جو ) میر ے اور میر صحابہ کے مسلک کے متبع ہیں، تو صحابی کا اتباع بھی ضروری ہوا، اتباع مرادف ہے ترجہ تقلید کا، تو ثابت ہوا کہ صحابی کی تقلید بھی واجب ہے، امام صاحب فرماتے ہیں صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیاس کے رہنے والے تھے، مزاج دال تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سختے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقالات کو سنتے تھے اور ان برعمل کے مواقع کو جانتے تھے، وہ زیادہ ہو سکتے ہیں کہ س موقع پر وہ مقالہ وجوب کے لئے تھا اور کس موقع پر اباحت کے لئے، ان کے ذہن میں مقالات بھی ہیں اور مقامات بھی اور ہمارے میں صرف مقالات ہیں تو ظاہر ہے کہ ان ہی کی رائے اغراض شارع (یعنی مقاصد بیر بیت اور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد ) کے زیادہ مطابق ہو سکتی ہے تو اس صور ت میں صدیث موقوف جس کی نسبت صرف صحابی کی طرف ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں صدیث موقوف جس کی نسبت صرف صحابی کی طرف ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کے زیادہ قریب ہوئی بہ نسبت ہماری رائے اور قیاس کے ، دیکھے کس قدر کیادہ قریب ہوئی بہ نسبت ہماری رائے اور قیاس کے ، دیکھے کس قدر

إفى نور الانوار تقليد الصحابي واجب يترك به القياس..... لاحتمال السماع من الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو الظاهر في حقه وان لم يسند اليه، ولئن سلم انه ليس مسموعا منه بل هو رايه فرأى الصحابي اقوى من رأى غيرهم لانهم شاهدوا احوال التنزيل واسرار الشريعة فلهم مزية على غيرهم ..... وقال الشافعي لايقلد احد منهم سواء كان مدركا بالقياس او لا ـ (نور الانوارص ١٦ محث افعال الني صلى الشعليه وسلم)

<del>\</del>

احتیاط کی ہے امام ابوحنیفہ ؓنے اور کس درجہ اتباع کیا ہے وتی کا، یہی وجہ ہے کہ (حضرت امام) ابوحنیفہ کے مذہب میں آ ٹار (صحابہ) بہت ہیں کیونکہ ان کو قیاس سے پہلے آ ٹار کی تلاش کرنا پڑی ہے، وہ قیاس اس وقت کرتے ہیں جب کوئی حدیث موقوف یعنی اثر بھی نہ ملے، اور دیگر ائمہ اس کی چندال ضرورت نہیں سجھتے، وہ حدیث موقوف پر قیاس کوران ح رکھتے ہیں اور امام صاحب کے مذاق کی تائیدا یک امر فطری سے بھی ہوتی ہے۔

#### ابيا كيون؟

طبعی بات ہے کہ مزاح شناسی اور فداق شناسی کوبھی روایت کی تھے میں خاص دخل ہوتا ہے،
د کیھئے ہم کسی بزرگ کے پاس رہے ہوں اور ان کے فداق (ومزاح) سے آشنا ہوں پھرکوئی
راوی ایک الیں حالت بیان کرے جوان کے فداق اور وضع کے خلاف ہوتو ہم فوراً کہد ہیں
راوی ایک الیں حالت بیان کرے جوان کے فداق اور وضع کے خلاف ہوتو ہم فوراً کہد ہیں
ان کو احتر از تھا، مگرکوئی تقدراوی نقل کرتا ہے کہ انہوں نے پیشن گوئی کی اور وہ بھے ہوئی تو گو
ان کو احتر از تھا، مگرکوئی تقدراوی نقل کرتا ہے کہ انہوں نے پیشن گوئی کی اور وہ بھے ہوئی تو گو
دیں گے کہ غلط ہے، انہوں نے بھی پیشن گوئی ہیس کی ،ہم کو ان کا فداق اور طرز عمل معلوم
ہے وہ اس سے بہت بچتے تھے اور اگر کوئی پیشن گوئی کی نسبت کسی ایسے بزرگ کی طرف
کرے جن کا طرز عمل اور فداق ہم کو معلوم ہے کہ وہ صاحب کشف تھے اور پیشن گوئی وجہ
کیا کرتے تھے جیسے شنخ ابن عربی، تو ہم تصدیق کریں گے، کیونکہ اس صورت میں کوئی وجہ
نہیں ہے اس کے جیلا نے کی ، پہلی صورت میں زیادہ سے زیادہ ہیکریں گے کہ اگر راوی ثقہ
ہوگی اور اس نے روایت میں احتیا طربیس کی کین ان کا طرز عمل اور فداق معلوم ہونے کے
ہوگی اور اس نے روایت میں احتیا طربیس کی کین ان کا طرز عمل اور فداق معلوم ہونے کے
ہوگی اور اس کی تصدیق نہیں کریں گے کہ انہوں نے پیشن گوئی کی ،غرض صحابہ مزاج شناس
سب اس کی تصدی تو نہیں کریں گے کہ انہوں نے پیشن گوئی کی ،غرض صحابہ مزاج شناس

#### <del>|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</del>

تھے اور صحبت پائی تھی، جیسا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سمجھ سکتے ہیں بعد کے لوگ نہیں سمجھ سکتے، اس واسطے بعد کے لوگوں کو ضرورت ہے ان کے اتباع کی۔ (خصوصاً خلفاء راشدین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کی) اور ان کی رائے دین کے بارہ میں بعد کے لوگوں کی رائے پر ضرور مقدم ہونا جائے۔

(وعظ الصالحون ملحقه إصلاح اعمال ص: ۵۱)

#### احناف مقلدين الهل السنه والجماعة اورعامل بالحديث بين

#### علمائے غیرمقلدین کی شہادت

حکیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تھانوی تجریر فرماتے ہیں: (ان اکا برغیر مقلدین نے )ایک اعتراض اس پر کیا ہے کہ میں نے شرعی مخطورات پر شتمل ہونے کی وجہ سے اخبار جھیجنے سے منع کر دیا تھا، اس پر اپنے اخبار کی مدح میں لکھا ہے کہ:
جس نے حنفیوں سلفیوں سے بیاعتراض کہ وہ اہل حدیث نہیں ہیں دور کیا اور بموجب تحریث خالا سلام امام ابن تیمیہ:

بموجب تحرير شيخ الاسلام امام ابن تيميه: الحنفية هم من اهل السنة والجماعة واهل السنة اهل الحديث

الصحافية المل الشاحة المل الشيعة والقدرية) ثابت كيا كه فقى المل المحديث المل حديث المنهاج السند المنهاج المنه المنه المنه المنه المنه المنهاج السند النبوية المنه المنهاج الم

اگر حنی سافی اہل حدیث نہیں تو اور کون جماعت ہے جو اہل حدیث کہلانے کی مستحق ہے جو کہتی ہے کہ اجماع جت شرعی نہیں اور حدیث موقوف اور مرسل بھی جحت ہیں، کیس یہ کیوں کر ہوسکتا ہے کہ تفسیر بالرائے کرنے والے اور منکرین اجماع تو اہل حدیث کہلائیں اور حنی جو قر آن وحدیث واجماع امت کو جحت مانے ہیں وہ اہل حدیث نہ ہوں۔

#### مولاناسيدنذ برحسين صاحب كي شهادت

مولاناسیدند برحسین صاحب مرحوم دہلوی نے معیار الحق میں لکھا ہے کہ:
امام ابوطنیفہ ؓ نے عمراً کسی حدیث کا خلاف نہیں کیا اور اگر کسی جگہ خلاف نظر آتا
ہے تو یہ اس کئے ہے کہ انہوں نے اس کے بالمقابل دوسری حدیث پر ممل کیا جوان کے بزد یک زیادہ صحیح اور رانج ہے۔

#### نواب صديق حسن خال صاحب كي شهادت

اسی واسطےنواب صدیق حسن خانصاب نے 'اتحاف النبلاء' میں کم صابے کہ:

امام الائمہ سراج الامۃ ابوحنیفہ اکا برمحدثین سے ہیں اور مجتہد مطلق ہیں ، اور ان

کے اصول وفر وع مدوّن ہیں ، پس وہ جیسے اہل صدیث تھے ویسے ہی ان کے پیروکار بھی اہل
حدیث ہیں ، اسی بنا پر مولوی محمد حسین صاحب مرحوم بٹالوی نے حفیوں سلفیوں کو بھی اہل
حدیث ہیں ، اسی بنا پر مولوی محمد حسین صاحب مرحوم بٹالوی نے حفیوں سلفیوں کو بھی اہل
حدیث کھا ہے۔

(امداد الفتاوی ص ۲۹٬۵۸۸ میں کہ رسالة تہید الفرش)

# ہرمسکلہ میں صرح حدیث طلب کرنافلطی ہے

اگرکوئی بید دعویٰ کرتا ہے کہ وہ تمام مسائل میں احادیث منصوصہ ہی پڑمل کرتا اور فتویٰ دیتا ہے تو وہ ہم کواجازت دے کہ معاملات وعقو دونسوخ وشفعہ ور ہن وغیرہ کے چند سوالات

#### <del>|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</del>

ہم ان سے کریں اور ان کا جواب ہم کو احادیث منصوصہ صریحہ صحیحہ سے دیں، قیامت آجائے گی اور احادیث سے وہ بھی جواب نہ دے سکیں گے، اب یا تو وہ کسی امام کے قول سے جواب دیں گے تو یہ تقلید ہوئی یا یہ بہیں گے کہ شریعت میں ان مسائل کا کوئی حکم نہیں تو یہ الکیو مُ اکے مَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ کے خلاف ہوگا اور یہیں سے قیاس واستنباط کا جواز بھی معلوم ہوگیا۔

(اشرف الجواب ۲۳۱۳۲)

#### كيااحناف كي احاديث مرجوح اورضعيف بين؟

رہاتمہارایہ کہنا کہ ہماری حدیث رائے ہے تمہاری مرجوح ہے،اس کا جواب ہیہ کے کہر ایق ترجیح کامدار ذوق پر ہے تمہارے ذوق میں ایک حدیث رائے ہے اور امام ابوحنیف آ کے ذوق میں دوسری رائے ہے، پھرتمہاراا پنے آپ کو عامل بالحدیث کہنا اور مقلدین کو عامل بالحدیث نہ کہنا محض ہے۔ بالحدیث نہ کہنا محض ہے۔ دھرمی ہے۔ (اشرف الجواب 1190)

#### اس شبه کاجواب که حنفیه کے دلاکل اکثر احادیث ضعیفه کیوں ہیں؟

(سوال) حفیہ کے دلاکل اکثر احادیث ضعیفہ ہیں، اور بعضی احادیث غیر ثابتہ اور ان کے مقابلہ میں دوسروں کے پاس احادیث قوی اور راج ہیں پس راج کوچھوڑ کر مرجوح پر کیوں عمل کرتے ہو؟

بہت سے (جواب) اول توبیکہنا کہان کے اکثر دلائل ضعیف ہیں غیر مسلّم ہے، بہت سے مسائل میں تو صحاح ستہ کی احادیث سے ان کا استدلال ہے، چنانچے کتب دلائل دیکھنے سے معلوم ہوسکتا ہے اور جوحدیثیں دوسری کتب کی ہیں ان میں بھی اکثر بقواعد محدثین صحیح ہیں، کیونکہ احادیث صحیحہ میں ضروری نہیں، کیونکہ احادیث صحیحہ میں ضروری نہیں، چنانچہ اہل علم پر مخفی نہیں، اور جو احادیث عندالمحدثین ضعیف ہیں سواول تو جن قواعد پر

<del>|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</del>

محدثین نے قوۃ اورضعف ِ حدیث کوئی کیا ہے جن میں بڑاامرراوی کا ثقہ وضابط ہونا ہے وہ سب قواعد طنی ہیں، چنانچ بعض قواعد میں خودمحدثین مختلف ہیں، اسی طرح کسی راوی کا ثقہ وغیر ثقہ ہونا خودظنی ہے چنانچ بہت ہی روایت میں بھی محدثین مختلف ہیں جب یہ قواعد ظنی ہیں تو کیا ضرور ہے کہ سب پر جحت ہوں اگر فقہاء ترجیح بین الاحادیث کے لئے دوسر سے قواعد دلیل سے تجویز کریں جیسا کتب اصول میں مذکور ہیں تو ان پر انکار کی کوئی وجہ ہیں، پس ممکن ہے کہ وہ حدیث قواعد محدثین کے اعتبار سے قابل احتجاج نہ ہواور قواعد فقہاء کے بس موافق قابل استدلال ہو، علاوہ اس کے بھی قرائن کے انضام سے اس کا ضعف منجر ہوجاتا ہے۔ جب سیا کہ فتح القدیر مطبوعہ شوری کے سے ۲۹۳،۲۹۲ پر بحث عدد تکبیر جنازہ میں لکھا ہے۔ رفعی فتح القدیر فان ضعف الاسناد غیر قاطع ببطلان المتن بل ظاہر رفعی فتح القدیر فان ضعف الاسناد غیر قاطع ببطلان المتن بل ظاہر

(في فتح الفدير فان ضعف الاسناد غير فاطع ببطلان المتن بل ف فيه،فاذا تأيد بمايدل على صحته من القرائن كان صحيحا)

(فتح القدير فصل في الصلاة على الميت ص ٨٨ ج٢)

دوسرے بیکہ حدیث کا ضعف اس کی صفت اصلیہ تو ہے نہیں راوی کی وجہ سے ضعف آ جاتا ہے پس ممکن ہے کہ مجتہد کو بسند صحیح پہنچی ہواور بعد میں کوئی راوی ضعیف اس معن آ جاتا ہے پس ممکن ہے کہ مجتہد کو مسنز ہیں اورا گرمقلد متاخر کے استدلال میں مسنر میں آ گیا، پس ضعف متاخر مسدل متقدم کو مسنز ہیں اورا گرمقلد متاخر کے استدلال قول مجتہد ہونے کا شبہ ہوتو اول تو یہ ہے کہ مقلد محض تبرعاً دلیل بیان کرتا ہے اس کا استدلال قول مجتهد

ثانیاجب مجتهد کااس حدیث سے استدلال ہو چکا اور استدلال موقوف ہے حدیث کی صحت پرتو گویا مجتهد نے اس حدیث کی صحت پرتو گویا مجتهد نے اس حدیث کی تصحیح کردی اور یہی معنی ہیں علماء کے اس قول کے 'المحتهد اذا استدل بحدیث کان تصحیحا له منه ''پس گوسنداس کی معلوم نہ ہو گرمقلد کے نزد یک مثل تعلیقات بخاری کے بیحدیث صحیح ہوگئی ، پس اس کے استدلال میں مضر نہ ہوئی۔

رہایہ شبہ کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ مجہد نے اس سے تمسک کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کے موافق اس کا قول وکمل ہونا اس کے ساتھ تمسک کرنے پردلیل ظنی ہے، چنانچے حاشیہ نسائی ص۳ کا میں ابن ہمام گا قول ایک حدیث کے متعلق نقل کیا ہے کہ ترذی کا''العمل علیہ عندا ھل العلم" کہنا قوق اصل حدیث (یعنی حدیث پاک کی صحت ) کو مقتضی ہے گو خاص طریق ضعیف ہوالخ۔

اور ظاہر ہے کہ یہ اقتضاء جب ہی ہوسکتا ہے جب اس حدیث کو ان کامتمسک کھرایا جاوئے، پس ظن تمسک ثابت ہوگیا اور مسائل ظنیہ میں مقدمات ظنیہ کا فی ہیں، رہاغیر ثابت ہونا سواول تو اکثر الی احادیث روایت بالمعنیٰ ہیں، بعض جگہان کے شواہد دوسری حدیث میں موجود ہیں، چنانچہ کتب خ تج سے معلوم ہوسکتا ہے، تیسر ہی ہیک دلیل کے بطلان سے بطلان مدلول لازم نہیں آتا جیسا شہرہ چہارہ ہم کے جواب میں گذر چکا کیونکہ ممکن ہے کہ اس کا استدلال دوسری معتبر دلیل شرعی سے ہوجیسے قیاس، پس کشر حین خاص کا ضغف یاعدم ثبوت اس کے دعویٰ میں مضروقاد جنہیں ہوسکتا۔

کسی حدیث خاص کا ضغف یاعدم ثبوت اس کے دعویٰ میں مضروقاد جنہیں ہوسکتا۔

(الاقتصاد فی بحث التقلید والاجتہائی ہوں)

منقد مین کے استدلال کے بعد، بعد کے دور میں

حدیث میں ضعف کالاحق ہونامضراستدلال نہیں

حسب تصریح اہل علم مجہد کا کسی حدیث سے استدلال کرنا حکم بتہ صحیح المحدیث ہے اورضعف متاخرین احتجاج متقدم کو مصر نہیں پس جب ان رواۃ مجر وحین سے پہلے سلف اس پیشن گوئی کے معتقدر ہے تو انہوں نے حدیث الباب کی صحت کا حکم کردیا اور پیضعف بعد کو سند میں عارض ہوگیا تو بہ ظاہر ہے کہ ان کے احتجاج میں ضعف لاحق مضر

ہونہیں سکتا، رہا متاخرین کے لئے جوسلف کا اس صدیث کو بنا برقاعدہ فدکور تھے کہد دینا اور اس لفتھے کو ان کی طرف نسبت متواتر ہونا مثل تعلق بخاری کے جمت ہوگیا کہ بخاری ایک صدیث کو بلاسند نقل کرتے ہیں گر چونکہ انہوں نے التزام صحت کا کیا ہے لہذا ان کی سند نہیں دھونڈ ھے ان کی اس تھے خمنی پراکتفا کرتے ہیں البتہ اس تعلق کا مسند الی البخاری ہونا ضرور دکھتے ہیں سوہم نے ثابت کر دیا کہ بھے خمنی سلف کی طرف منسوب ہے پس متاخرین کے دکھتے ہیں سوہم فی جاری اکتفادی میں بھی قدح نہ رہا۔

(امداد الفتادی صافح کی میں بھی قدح نہ رہا۔

### حنفی مسلک کی کتابوں میں حدیث کے حوالے کیوں نہیں؟

فرمایا:صاحب ہدایہ حدیث کے حافظ تھاس لئے ان کو حدیث کے حوالہ کی ضرورت نہتی ،اوراس وقت پتہ کے لئے اتنا ہی کافی ہوتا تھا کہ حدیث میں آیا ہے، مگراس زمانہ میں چونکہ تدین نہیں رہااس لئے حوالہ میں صفحہ سطر سب کچھ کھنا چاہئے تا کہ دوسراد کھے سکے۔

(کامیۃ الحق ص ۵۱)

صاحب ہدایہ کی علمی شان ہدایہ ہی ہے معلوم ہوتی ہے واقعی اس کتاب میں انہوں نے کمال کردیا، ہرمسکلہ کی دودلیلیں بیان کرتے ہیں ایک عقلی ایک نقلی ، کیا ٹھکانہ ہے وسعتِ نظر کا کہ جزئیات تک کو حدیث سے ثابت کرتے ہیں پھر حدیثیں گوبلاسند بیان کرتے ہیں مگر تفتیش کرنے سے کہیں نہ کہیں ضرور ملتی ہیں، چاہے مند برار میں ہوں یا مندعبدالرزاق میں، بیہ قی میں ہوں یا مضدعبدالرزاق میں، بیہ قی میں ہوں یا مصنف ابن ابی شیبہ میں کہیں نہ کہیں ضرور ملیں گی ، ایک دواگر نہ ملیں تو ممکن ہے مگر میں ہوں یا مواس سے دعوی نہیں کیا جاسکتا کہ اس کی اصل ہی نہیں، بیتو وسعت نظر کا حال ہے (اسی لئے) جزئیات اس کی سب معتبر ہیں۔

کی اصل ہی نہیں، بیتو وسعت نظر کا حال ہے (اسی لئے) جزئیات اس کی سب معتبر ہیں۔

(اشرف الجواب ص ۱۳۳۲)

### امام کا قول حدیث کے خلاف ہے پھر بھی اس کو کیوں مانتے ہیں؟

رہا بیاعتراض کہ تمہارے سامنے ایک حدیث پیش کی جائے اورتم اس کونہیں مانتے محض اس وجہ سے کہ تمہارے امام کا قول اس کے خلاف ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کی تقلید مقصود ہے۔

اس کا جواب ہے ہے کہ جس مسکد میں اختلاف ہوتا ہے اس میں احادیث مختلف ہوتی ہیں جس حدیث کوتم ہمارے سامنے پیش کرتے ہوتو ہمارا عمل اگر اس حدیث پرنہیں تو اس مسکد میں دوسری حدیث پر ہمارا عمل ہے، اور تم اس حدیث کونہیں مانتے جس کوہم مانتے ہیں پھر ہمارے ہی اوپر کیا الزام ہے۔

(اشرف الجواب ١٢٨ ٢٦٠)

#### بالل

امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے بیان میں حضرت امام ابوحنیفہ اوردیگر ائمہ مجتہدین کی تاریخ وفات تاریخ وفات

سفيان الثورى مات بالبصرة ١٢١ ومولده ٥٠،

مالک بن انس مات بالمدینة  $9 \ge 1$  و و لد  $4 \land 4$ 

أبوحنيفة النعمان بن ثابت مات ببغداد م ١٥ أو هو ابن سبعين سنة.

وأبوعبدالله محمد بن ادريس الشافعي مات بمصر آخررجب

۲۰۴۱ و ولد ۲۰۵۰

وأبوعبدالله أحمد بن حنبل مات ببغداد في ربيع الآخر ٢٢٠٠٠

(ترجمه) حضرت سفیان توری آپ عصمین بیدا ہوئے اور الاام میں بھرہ

میں وفات یائی۔

حضرت امام ما لک بن انس کی پیدائش ۴ میریس موئی اور و کارچ میں وفات پائی

حضرت امام ابو حنیفه تعمان بن ثابت نے بغداد میں ۱۵ میروفات پائی، آپ کی عمر

• سال ہوئی۔

حضرت ابوعبدالله محربن ادریس شافعی می پیدا ہوئے اور آخر رجب ۴۰۲ ہے میں مصرمیں وفات یائی۔

ی تھریں وفات پای۔ حضرت ابوعبداللہ احمد بن صنبل ؓ بغداد میں رہیج الآخریم ۲ اچے میں فوت ہوئے۔

(مائية دروس سبق نمبر ۲۵ ص ۱۲۷)

### امام ابوحنیفه گافضل و کمال اور علم حاصل کرنے کا شوق

امام ابوصنیفہ سے منقول ہے (فرماتے ہیں) کہ منیٰ میں جام سے مجھے تین مسکلے معلوم ہوئے جو مجھے پہلے معلوم نہ تھے، یہ امام صاحب کے س درجہ کی خوبی کی بات ہے کہ نائی سے بھی مسائل معلوم کرنے میں عارنہیں فرمایا ، کیونکہ مقصود احکام کامعلوم کرنا ہے جام سے معلوم ہوں یا کسی اور سے۔

اس پر بعض معاندلوگوں نے اعتراض کیا ہے اور اس سے امام صاحب کے نقص علمی پر استدلال کیا ہے، افسوس ہے کہ اس کمال کی بیرقدر کی گئی، اس سے سی صورت سے بھی تو امام صاحب کے علم کی کمی نہیں معلوم ہوتی کیونکہ جس نے نائی تک سے بھی علم لینے میں عار نہیں کیا اس کی طلب کا حال اس سے معلوم ہوگیا کہ اس نے سی عالم کو کیوں چھوڑا ہوگا، یقیناً ہر عالم سے لیا ہوگا۔

اسی لئے امام صاحب کے شیوخ چار ہزار کے اوپر ہیں ،البتہ اس واقعہ سے نائی کا بھی عالم ہونا معلوم ہوتا ہے ،مگر امام صاحب کے سامنے اس کاعلم ایساتھا کہ تمام فقہاء ومحدثین واکا برعلماء نے امام صاحب کے مناقب میں کتابیں کھی ہیں اور اس نائی کی منقبت میں کسی نے کوئی کتاب نہیں کھی۔

اصل بیہ کہ 'الموء یقیس علیٰ نفسہ ''چونکہ بیمعترضین اس نائی سے بھی کم علم ہیں، اس لئے امام کی کم علمی پراستدلال کرتے ہیں، حالانکہ بیددلیل ہے امام صاحب کے کمال کی، ایسے جہلاء کی تنقیص سے کیا ہوتا ہے، امام صاحب کاحسن خداداد ہے کسی کے عیب لگانے سے کیا ہوتا ہے۔

(التبليغ ص٨٨ج٣)

#### امام ابوحنيفة كاتقوى، احتياط، تواضع

امام ابوصنیفہ سے تو بڑھ کر آج کل کوئی مقدس نہیں ہوگا مگر دیکھئے کہ امام محر گوامام صاحب نے اول دفعہ تو دیکھالیکن جب معلوم ہوا کہ ان کے ڈاڑھی نہیں آئی تو بہ تھکم کر دیا کہ جب تک ڈاڑھی نہ نکل آئے بیثت کی طرف بیٹھا کرو، دونوں طرف متی مگرا حتیاط اتنی بڑی، مدت دراز کے بعدا یک مرتبہ اتفا قاً امام صاحب کی نظر پڑگئی تو تعجب سے بوچھا کہ کیا تہمارے ڈاڑھی نکل آئی ہے؟

توجب امام ابوحنیفہؓ نے اس قدراحتیاط کی ہےتو آج کون ہے کہ وہ اپنے اوپر اطمینان کرے۔(دعوات عبدیت ص ۸۱۱ج۹)

حضرت امام ابو حنیفه گوقضا کا عهده ملتا تھا مگرآپ نے قبول نہیں کیاحتی کہ جیل خانہ میں بھیجے گئے ، د یکھئے آپ کوعہد ہُ قضاء سے اس قدر نفرت تھی۔

اور عجیب لطیفہ یہ ہوا کہ جعفر بن منصور نے اس حا کمانہ جبر کے ساتھ آپ کے ساتھ عالمیانہ مباحثہ بھی کیا ،اس طرح سے کہ جب آپ سے منصب قضا قبول کرنے کے لئے کہا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لائق نہیں ہوں ،بادشاہ نے کہا کہ آپ جھوٹ کہتے ہیں ، اس پر آپ نے فرمایا کہ اگر میں جھوٹ کہتا ہوں تو جھوٹ بولنے والا بھی حکومت کے لائق نہیں ہوتا ، تمام دربار میں اس جواب سے سناٹا ہو گیا اور کسی سے جواب نہ بن پڑا۔ (احکام الحاہ ملحقہ حقیقت مال و حاہ سے ساٹا ہو گیا اور کسی سے جواب نہ بن پڑا۔

حکومت وہ چیز ہے کہ حضرات سلف تواس سے بھا گئے تھے مارکھاتے تھے اور قبول نہ کرتے تھے، امام ابوطنیفہ جن کے آپ مقلد کہلاتے ہیں، اسی میں شہید کئے گئے، خلیفہ وقت نے کئی دفعہ ان کوعہدہ قضاء پر مامور کیا مگر (امام صاحب نے) انکار کردیا، کیونکہ ان کو

ئِے سے میں میں مہدوں ماہ پیا ہوئی ہوئی ہے۔ پیر حدیث یاد بھی کہرسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جُعل قاضیا فقد ذُبح بغیر

#### <del>|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</del>

سٹین، یعنی جوشخص قاضی بنادیا گیاوہ بدون چیری کے ذرج کردیا گیااسی لئے امام صاحب عذر کرتے تھے۔ آخراسی بات پرامام صاحب مقید کئے گئے اور قید خانہ ہی میں زہر دے کر شہید کئے گئے بیسب کچھ گوارہ تھا مگر حکومت منظور نتھی۔ (التبیغ ۱۹۰۹-۱۶۸۹)، وعظ خیرالارشاد)

### كياامام صاحب كوصرف ١٥ رحديثين بينجي تقين؟

فرمایا غیرمقلدین کہتے ہیں کہ امام صاحب کو کے ارحدیثیں پہنچی ہیں میں کہتا ہوں کہ اگراس سے بھی کم پہنچییں تو امام صاحب کا اور زیادہ کمال ظاہر ہوتا، کیونکہ جو شخص علم حدیث میں اتنا کم ہواور پھر بھی وہ جو کچھ کہے اور لاکھوں مسائل بیان کرے اور وہ سب حدیث کے موافق ہواں تو اس کا مجتہداعظم ہونا بہت زیادہ مسلم ہوگیا، یہا بین خلکان مورخ کی جسارت ہے ور نہ صرف امام محد کی وہ احادیث جودہ اپنی کتابوں میں امام صاحب سے روایت کرتے ہیں دیکھو صد ہاملیں گی۔

(کامة الحق ص ۲۵)

# امام ابوحنيفه كوصرف ستره حديثين يهنجنج كاالزام بالكل غلطاور

# عقل نقل کےخلاف ہے

(اعتراض) اگرتقلیدگی جائے (تو) کسی مجتهدگی کی جائے امام ابوحنیفہ تُو مجتهد بھی است استواضی اگرتقلیدگی جائے امام ابوحنیف تُو مجتهد بھی نہتے کیونکہ مجتهد ہونے کے لئے معرفت احادیثِ کثیرہ کی شرط ہے اور بقول بعض موز خین ان کوکل سترہ ہی حدیث میں بینچی تھیں ،اسی طرح ان کوروایت حدیث میں بعض نے ضعیف کہا ہے پس نہان کے مسائل پروثوق ہے نہان کی روایت پراعتماد ہے۔

(جواب) جس مؤرخ نے يول سر ه حديث پننچ كانقل كيا ہے خوداس مؤرخ نے يول سر ه حديث پننچ كانقل كيا ہے خوداس مؤرخ نے حضرت امام صاحب گی نسبت بيعبارت لکھی ہے:

#### <del>|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</del>

ويدل على أنه من كبار المجتهدين في الحديث اعتماد مذهبه فيما بينهم والتعويل عليه واعتبار ه ردّاً وقبولا.

(ترجمہ) یعنی حضرت امام ابوصنیفہ کی حدیث میں بڑے جمہد ہونے کی دلیل بیہ ہے کہ علماء کے درمیان ان کا فد بہ معتمد سمجھا گیا ہے اور اس کو متند و معتبر رکھا گیا ہے ، کہیں بحث و مباحثہ کے طور پر کہیں قبول کے طور پر اور جب بقول صاحب شبہ مجہد ہونے کے لئے محدث ہونا ضروری ہے اور واقع میں بھی اسی طرح ہے اور اس مورخ کے قول سے ان کا محدث ہونا بھی ثابت ہو گیا جسیا کہ ظاہر ہے لان وجود مجہد ہونا ثابت ہے پس لامحالہ ان کا محدث ہونا بھی ثابت ہو گیا جسیا کہ ظاہر ہے لان وجود الملز وم یتلزم وجود اللازم، پھر جو اس مورخ نے ایسا قول لکھ دیا ہے جو خود اس کی اس تحقیق فرکورہ کے خلاف ہے سویا تو خود اس کی یا کسی کا تب وناقل کی غلطی ہے یا کسی دوسرے کا قول نقل کر دیا ہے اور بقال سے اس کاضعیف ہونا بھی بتلادیا ہے۔

علاوہ اس کے بیقول خود عقل و نقل کے خالف ہے اس کئے اگر اس کی تاویل نہ کی جائے باطل محض ہے اور چونکہ بیہ مورخ حسب تصریح شمس الدین سخاوی علوم شرعیہ میں ماہر نہیں ہے اس کئے اس سے ایسے قول باطل کا صدور ایسے منقولات میں جن کا تعلق امور شرعیہ سے ہے امر عجب نہیں، نقل کے خلاف تو اس کئے ہے کہ اگر کوئی شخص امام محمد کے موطاء و کتاب الحج و کتاب الآثار وسیر کبیر اور امام ابو یوسف کی کتاب الخراج اور مصنف ابن الی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق اور دارقطنی و بیہ قی و طحاوی کی تصانیف کا مطالعہ کر کے ان میں سے امام صاحب کے مرویات مرضیہ کو جمع کر کے گئے تو اس قول کا کذب واضح ہوجائے گا۔ سے امام صاحب کے مرویات مرضیہ کو جمع کر کے گئے تو اس قول کا کذب واضح ہوجائے گا۔

امام ابوحنیفہ محققین کی تصریح کے مطابق تابعی ہیں یا تنبع تابعی اور عقل کے خلاف اس لئے ہے کہ امام صاحب بقول بعض محدثین مثل ابن حجر

عسقلانی ،ان کے ایک قول کے موافق تع تابعین سے ہیں اور بقول بعض محدثین مثل خطیب بغدادی و دارقطنی وابن الجوزی و نووی و ذہبی و ولی الدین عراقی وابن حجر کمی وسیوطی اور ایک قول ابن حجر عسقلانی کے تابعین سے ہیں تو جو خص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر قریب ہواور وہ زمانہ بھی شیوع علم واشاعت دین کا ہو، عقل کس طرح تجویز کر سکتی ہے کہ اس خص کوکل سترہ حدیثیں پہنچی ہوں اور مورخ نے خود تصریح کر دی ہے کہ جو امرتاریخی صریح عقل کے خلاف ہو وہ مقبول نہیں بس امام صاحب کے مجتمد نہ ہونے کا شبہ بالکل رفع ہوگیا۔

(الاقتصاد فی بحث التقلید والاجتہاد)

#### امام ابوحنیفهٔ گیاضعیف اور غیر ثقه ہیں؟

رہاروایات میں ضعیف ہونا سوذ ہمی نے تذکرۃ الحفاظ میں بیجی ابن معین کا قول امام صاحب کی شان میں نقل کیا ہے:

لاباس به لم یکن متهما

(ترجمه) امام صاحب میں کوئی خرابی نہیں اور ان پر شبه غلطی کانہیں اور ابن معین جیسے رئیس النقاد کا بیا کہد دینا، حسب تصریح حافظ ابن حجرعسقلانی وغیرہ بجائے ثقہ کہنے کے ہے، اور ابن عبد البرنے ذکر کیا ہے:

عن على بن المدينى أبوحنيفه روى عنه الثورى وابن المبارك وحمادبن زيد وهشام ووكيع وعبادبن العوام وجعفر بن عون وهو ثقة لا بأس به وكان شعبة حسن رأى فيه وقال يحيى بن معين اصحابنا يفرطون في ابى حنيفة واصحابه فقيل له أكان يكذب؟ قال لا.

(ترجمہ)علی ابن المدینی سے منقول ہے کہ ابوحنیفہ سے قوری اور ابن المبارک اور حماد بن زید اور ہشام اور وکیع اور حماد بن عوام اور جعفر بن عون نے روایت کی ہے اور وہ ثقہ

#### <del>|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</del>

تھان میں کوئی امر خدشہ کا نہ تھا اور شعبہ کی رائے ان کے بارے میں اچھی تھی اور کیلی ابن معین نے فرمایا کہ ہمارے لوگ امام ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب کے بارے میں بہت افراط وتفریط کرتے ہیں، کسی نے کیلی سے پوچھا کہ کیا وہ غلط روایت بھی کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہیں، ایسے اکا برکی تصریح کے بعد شبہ تضعیف کی بھی گنجائش نہیں رہی ھذا کہ لمه ملتقط من مقدمة عمدة الرعایة للشیخ مولانا عبدالحی لکھنوی۔

(الاقتصادص ۷۷)

### امام ابوحنیفه گی تقلید کا ثبوت قرآن پاک سے

فرمایاوَ اتَّبِعُ سَبِیُلَ مَنُ اَنَابَ إِلَیَّ (سورہ لقمان) سے امام صاحب کی تقلید ثابت ہوتی ہے کیونکہ اصابت فی مسائل الدینیہ (یعنی اجتہادی مسائل میں کتاب وسنت کی روشنی میں درست بات کہنا) انابت کا (یعنی اللہ کی طرف رجوع کا) فرد ہے اور مسائل اجتہادی اما ابوضیفہ کے زیادہ ہیں اس واسطے ہم ان کی تقلید کرتے ہیں و اتبع میں خطاب عام ہے جیسا کہ سیاق سے معلوم ہوتا ہے۔

(الکلم انحن حصد دم ملفوظ ۱۳۹۶)

#### امام ابوحنیفه رحمهٔ الله علیه اوران کے اصحاب کیا مرجیه تھے؟

(اعتراض) غُنيّه ميں اصحاب ابو حنيفه كومر جيه ميں شاركيا ہے كيس حنفيه كا اہل باطل ہونا معلوم ہوا۔

(جواب) غنیۃ اس وقت مجھ کو کی نہیں اس کی عبارت دیکھ کرمعلوم نہیں کیا جواب سمجھ میں آتا الیکن سر دست شرح مواقف کی ایک عبارت جومقام تعداد فرق باطلہ میں ہے نقل کرتا ہوں وہ جواب کے لئے کافی ہے اول مرجیہ کے فرقوں میں سے ایک فرقہ غسانی منسوب بیغسان کوفی لکھا ہے اس کے بعد لکھتے ہیں:

وغسان كان يحكيه عن ابى حنيفة ويعدّه من المرجيه وهو افتراء عليه قصد به ترويج مذهبه لموافقة رجل كبير، قال الأمدى ومع هذا اصحاب المقالات قد عدّ وا اباحنيفة واصحابه من مرجية اهل السنة ولعل ذلك لان المعتزلة في الصدر كانوا يلقبون من خالفهم في القدر مرجيا أولانه قال الايمان هو التصديق ولا يزيد ولا ينقص ظن ارجاء بتاخير العمل عن الايمان وليس كذالك اذاعرف منه المبالغة في العمل والا جتهاد فيه.

(ترجمہ) اورغسان اپنے قول مذکور کوامام ابوطنیفہ سے نقل کیا کرتا تھا اور ان کومرجیہ میں شار کرتا تھا حالانکہ بیان پر افتراء محض تھا جس سے مقصود بیتھا کہ ایک بڑے خص کی موافقت سے اپنے مذہب کورواج دے، علامہ آمدی کہتے ہیں اور باوجود ناقلین اقوال نے امام ابوطنیفہ کواور ان کے اصحاب کومرجیہ اہل سنت سے شار کیا ہے اور غالبًا اس کی وجہ بیہ کہ معتز لہ زمانہ سابق میں ان لوگوں کو جوان کے ساتھ مسئلہ قدر میں مخالفت کرتے تھے مرجیہ کا لقب دیتے تھے اور یا یہ وجہ ہے کہ امام صاحب کا قول ہے کہ ایمان کی حقیقت تھد لیں ہے اور وہ زائد وناقص نہیں ہوتا اس لئے ان پرارجاء کا شبہہ کرلیا گیا کہ وہ ممل کو ایمان سے مؤخر کرتے ہیں اور حالانکہ اس شبہ کی گنجائش نہیں کیونکہ ان کا مبالغہ اور کوشش عبادت میں معروف وشہور ہے آہ۔

اس عبارت سے کئی جواب مفہوم ہوئے۔

(۱)غسان نے اپنی غرض فاسد سے آپ برافتر اء کیا۔

(٢)معتزله نے عناداً اہل سنت کومر جبیہ کہا جس میں امام صاحب آ گئے۔

(س) امام صاحب کی تفسیر ایمان سے غلط شبهه بره گیا۔

یس غنیتہ کی عبارت یاماً وّل ہے یانقل میں لغزش ہے کیونکہ مرجیہ کے عقا کہ باطلہ

#### <del>|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</del>

مشہور ہیں،اور حنفیہ کی کتابوں میں ان کاردوابطال موجود ہے پھراس کا احتمال کب ہوسکتا ہے۔(کہامام ابوحنیفہ یاان کے اصحاب مرجیہ میں سے تھے)

(الاقتصادص ۷۸)

سیدناعبدالقادرجیلانی کے نزدیک امام ابوحنیفه کامقام سوال (۵۹۱) (ایک صاحب علم کاخط) رساله الاقتصاد کے جواب شبستم کے متعلق۔

میں نے اس شبہ کے جواب میں بیلکھاتھا کہ غنیّۃ مجھے کوئیں ملی ،ان صاحب نے غنیّۃ د مکھے کر جواب کے لئے ذیل کی تقریر کھی ہے، وہوہازا۔

جواب شبه بستم: فرقه ضاله مرجيهٔ سے مراديهال فرقه مرجيه ميں سے ايسا گروه ہے جوابي آپ کوبطريق افتراء جناب امام ابوصنيفه رحمة الله سے منسوب کرتاتھا جيسا که شرح مواقف کی عبارت سے بھی ظاہر ہے ورنه جناب امام ابوصنيفه صاحب کو توجناب پير صاحب (سيدنا عبدالقادر جيلائی) اپنی اسی کتاب شريف غذية الطالبين ميں (امام ابوصنيفه کو) امام سليم فرماتے ہيں ،اوران کا اجتهادعوام کی نفع رسانی کے لئے بيان فرماتے ہيں،جيسا کھ کا کرپغنية الطالبين مطبع اسلاميدلا ہور في بياب الصلوة خطر هاعظيم و امر ها جسيم ميں فرماتے ہيں:

وقال الامام ابوحنيفه لايقتل الخصفابر -

(ترجمه)اورفَر مایاامام ابوحنیفه یک کهوه (یعنی تارک صلوق) نقل کیاجائے بلکہ قید کیاجائے ۔ الخ۔ کیاجائے۔ الخ۔

اور نیز امام ابوحنیفہ کے مقلدین فقہاء پراوران کے مختلف فیہ اجتہاد پراپنے یعنی امام احمد بن حنبال کے مذہب والوں اور امام شافعی کے مذہب والوں کو انکار کرنے سے منع

فرماتے ہیں کہ انکارنہ کیاجائے اور اپنے مذہب کوان پرتر جی نہیں دیتے گویاباہمی ایک سمجھتے ہیں کہ انکارنہ کیاجائے اور اپنے مذہب کوان پرتر جی نہیں دیتے گویاباہمی ایک ہم ہیں (کے ماھوفی الحقیقہ ) جیسا کہ 100 ااو ۱۲۰ پر فی باب امر بالمعروف فسل والذی یومر بہ سے ظاہر ہے، عبارت اس طرح شروع ہوتی ہے و امسا اذا کسان الشسیء مماا ختلف الفقهاء فیه الخ۔

نیز اگلے بیان سے اس کی اور زیادہ تصدیق ہوتی ہے کہ مرجیہ حنفیہ کے ساتھ ہی آگے آپتح ریفر ماتے ہیں' والمعاذیۃ''جس سے فرقہ مرجیہ میں سے ایسا گروہ مراد ہے جو اپنے آپ کوبطریق افتراء حضرت معادؓ سے منسوب کرتا ہے۔۔۔۔۔۔۔

تویہ واضح ہوگیا کہ جناب پیرصاحب ان ہردواضحاب کی اقتدا کرنے والوں کو (نعوذ باللہ) مرجینہ بیں شارفر ماتے ، بلکہ مرجیہ کے ایسے گروہ کو بیان فر ماتے ہیں جو بطریق افتراء اپنے آپ کوان حضرات کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اپنانام مرجیہ حنفیہ، مرجیہ معاذر قرار دیتے ہیں۔

(امدادالفتاوي جهص ۲۰۰۰ ملخصاً)

فائدہ از مرقب: حکیم الامت حضرت تھا نوگ کے مذکورہ بالا دونوں فتو وَل میں جو بات ذکری گئی ہے ٹھیک ٹھیک یہی بات شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوگ نے تھی ہے جس کا حاصل اور خلاصہ وہی ہے جو ماقبل کے فتاوی میں مذکور ہوا کہ: حضرت امام ابو حنیفہ کے مقلدین فی الفروع میں پچھا یسے لوگ بھی تھے جو عقائد میں امام صاحب کے مسلک کے خلاف عقیدہ رکھتے تھے اور اپنے باطل عقیدے کو فروغ دینے کے لئے امام صاحب کا نام غلط استعمال کرتے تھے، علمائے محققین حضرت امام ابو حنیفہ گئی طرف نسبت بالکل غلط ہے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی عبارت درج ذیل ہے:

## حضرت امام ابوحنيفة مستعلق حضرت شاه ولى الله صاحب كاكلام

والامام ابوحنيفة...... وهومن كبار اهل السنة وائمتهم، نعم نشأفى أهل مذهبه والتابعين له فى الفروع آراء مختلفة، فمنهم المعتزلة كالجبائى وأبى هاشم والزمخشرى، ومنهم المرجئة ،ومنهم غير ذالك، فهولاء كانوا يتبعون أباحنيفة فى الفروع الفقهية ولا يتبعونه فى الأصول الاعتقادية، وكانو اينسبون عقائد هم الباطلة الى أبى حنيفة رضى الله عنه ترويجا لمذهبهم ويتعلقون ببعض أقوال أبى حنيفة رضى الله عنه، فانتهض لذالك أهل الحق من الحنفية كالطحاوى وغيره، فبينوا مذهب أبى حنيفة رضى الله عنه وذبّوا عنه مانسبوا اليه، يشهدبذالك نقول كثيرة لاتخفى على من راجع الكتب.

اذاعلمت هذا فاعلم أن الشيخ (يعنى الشيخ عبدالقادر الجيلانى) رضى الله عنه ذكر في الفرق الضالة المرجئة أهل الارجاء الخارج عن السنة ولذلك قال انما سموا مرجئة اه، وذكر منهم الحنفيه يعنى قوما يتبعون في الفروع الامام أباحنيفة ويدعون أنه رضى الله عنه كان موافقا لهم في هذا المذهب ثم ذكر ما تعلقوابه من أقواله رضى الله تعالى عنه فقال زعم أن الايمان هو الاقرار آه.

فلما قررنا هكذا اضمحل الاعتراضان معا، وظهر أن الشيخ (عبدالقادر جيلاني) رضى الله تعالىٰ عنه مااتهم الا مام أباحنيفة، ولا الماتريديه من الحنفية اعاذه الله من ذالك، وانمانسب مانسب الى قوم من المرجئه منتسبين الى أبى حنيفة فى الفروع يتعلقون بظاهر قوله ويحملون كلا مه على غير محمله (تفهيمات الهية جلداول ٢٨) (مرتب)

#### ..

# كياامام صاحب نے سواداعظم سے اختلاف فرمایا ہے؟

اگریہاشکال ہو کہ امام ابوحنیفہ نے بعض مسائل میں سواداعظم سے اختلاف خیرالقرون میں کیاہے۔

(اس کا) جواب ہے ہے کہ اس وقت خیر القرون والے امام صاحب کی بات کو یقیناً باطل نہ کہتے تھے بلکہ اس پر شفق تھے کہ شاید امام صاحب ہی حق پر ہوں تو احتمال حقانیت پر سواد اعظم مشفق تھا۔ (الا فاضات ص ۴۹ ج۱)

### کیاامام صاحب حدیث کی مخالفت فرماتے ہیں؟

تم جوامام صاحب کوخالف حدیث کہتے ہوتو ممکن ہے کہ موافق حدیث یااس کی نظیر کوئی دوسری حدیث امام صاحب کوئی جو،اورامام صاحب نے اس سے استدلال کیا ہوتو تم کوامام صاحب پرحق اعتراض نہیں ،تو ہمارا یہ کہنا کہ امام صاحب کی بید لیل ہے اس کا دعویٰ نہیں کہ امام صاحب سے بیاستدلال منقول ہے تا کہ ہم سے وہ سوال ہوسکے کہ قال دکھلاؤ، ہمارا یہ کہنا درجہ منع میں ہے، معترض مدعی ہے خالفت کا، تو اس کے جواب میں (مناظرانہ اصول کے مطابق) ہماری طرف سے منع کافی ہے۔

(القول الجليل ص ٦٩)

ایک صاحب نے بوچھا کہ امام صاحب جن احادیث سے استدلال فرماتے ہیں اوران میں یہ جواب دیا جاتا ہے کمکن ہے کہ امام صاحب کو بیحدیث دوسری سندسے پینچی ہویہ جواب کس درجہ کا ہے؟

فرمایا کہاس جواب کی حقیقت منع ہے جومتدل کے لئے تو کافی نہیں ہال معترض کے مقابلہ میں کافی ہے۔ (عوات عبدیت ص۹۳)

# حدیث کو معلل سمجھ کرعلت پڑمل کرنا اور حدیث کے ظاہرالفاظ پڑمل نہ کرنا حدیث کی مخالفت نہیں

اجتهاد سے جس طرح تھم کا استنباط کرنا جائز ہے اس طرح اجتهاد سے حدیث کو معلل سمجھ کر مقتصیٰ علت پڑل کرنا اور ظاہر الفاظ پڑل نہ کرنا حدیث کی مخالفت یا ترک نہیں،ایسااجتهاد بھی جائز ہے۔

(الاقتصادص١٢)

عن أنس أن رجلا كان يتهم بام ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى اذهب فاضرب عنقه فاتاه فاذا هو في ركى يتبرد فقال أخرج فناوله يده فاخرجه فاذا هو مجبوب ليس ذكر فكف عنه واخبر به النبى صلى الله عليه وسلم فحسن فعله زاد في رواية وقال الشاهد يرى مالا يرى الغائب \_

(اخرجهٔ مسلم تیسیر الوصول کتاب الحدود مطبوعه کلکتیص ۱۳۷)

(مثلاً) حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ایک شخص ایک لونڈی ام ولد سے متہم تھا آپ (صلی الله علیه وسلم ) نے حضرت علی رضی الله عنه سے فرمایا کہ جاؤاس کی گردن مارو حضرت علی اس کے پاس تشریف لائے تو اس کو دیکھا ایک کنوئیں میں اتر ہوا بدن شخت اگر رہا ہے، آپ نے اس کو نکالا تو وہ مقطوع الذکر نظر پڑا، آپ اس کی سزاسے رک سے اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کو خبر دی آپ نے ان کے فعل کو ستحسن فرمایا، روایت کیا اس کو مسلم نے۔

اس واقعه ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم كاخاص اور صاف حكم موجود تھا مگر حضرت على

#### <del>|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</del>

رضی الله عنه نے اسکومعلل بعلت سمجھااور چونکہ اس علت کا وجود نہ پایا اس لئے سز انہ دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز رکھا بلکہ پسند فر مایا، حالانکہ بیمل ظاہر اطلاق حدیث کے خلاف تھا۔

اس سے معلوم ہوا کہ حدیث کی لم اور علت سمجھ کر اس کے موافق عمل کرنا گو بظاہر الفاظ سے بعید معلوم ہوعمل بالحدیث کے خالف نہیں۔

(الاقتصادص١٦)

# امام صاحب نے حدیث کے مغزومعنی پرنظرر کھی ہے

لوگ امام صاحب برخلاف حدیث کا اعتراض کرتے ہیں حالانکہ امام صاحب نے (ظاہر میں بھی) حدیث کے خلاف کوئی بات نہیں کہی مگر مغزاور معنی کو لے کراور بیلوگ صرف صورت سے (ظاہر الفاظ سے) شبہ کرتے ہیں تو یہ معارضہ حدیث کا معارضہ نہ ہوا، بلکہ معارضہ معنی وصورتِ حدیث سے ہوا اور ایسام کمن ہے جبیبا کہ میں چند نظیروں سے دکھا تا ہوں:

مثلاً حضرت علی رضی الله تعالی عند نے باوجودام رحضور صلی الله علیه وسلم کے اس غلام پر حد جاری ندی ، اس سے کوئی ظاہر میں کہہ سکتا ہے کہ حضرت علی نے حدیث کی مخالفت کی ؟ جیسا کہ بیلوگ ہر بات میں امام صاحب کو طعنہ دیتے ہیں کہ حدیث کی مخالفت کرتے ہیں کیمن معنی فہیم آ دمی سمجھ سکتا ہے کہ حضرت علی نے گوظاہر میں حدیث کی مخالفت کی ایکن حقیقت میں مخالفت نہیں کی اور ان کو یہی کرنا جا ہے تھا، چنا نچہ حضور صلی الله علیه وسلم نے بعد میں اس کی تصویب فرمائی۔

حضرت علی رضی الله عنه کوییه مسئله معلوم تھا کہ ازروئے کتاب وسنت غیر زانی پر حد نہیں ہوسکتی جب کہ وہ غلام مقطوع الذکرتھا تو اس سے زناممکن ہی نہ تھا پھر حدکیسی؟

#### <del>|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</del>

انصاف سے کہئے کہ میل حدیث پیرہے یاوہ ہوتی۔

اسی طرح امام صاحب کے اقوال ہیں کہ وہ مغز حدیث پر بینی ہیں اوران لوگوں کے اقوال میں کہ وہ مغز حدیث پر بمغز کانام بھی نہیں اور وہ بھی دوجیار مسکوں میں۔
(حسن العزیز میں ۴۵۰ج ۴۸)

## امام صاحبٌ غایت درجه حدیث کے تبع ہیں

ایک شخص نے بیان کیا کہ ہندوداروغہ کے سامنے غیر مقلدوں نے حضرت امام ابوصنیفہ پراعتراض کیا کہ امام صاحب (اس بات کے) قائل ہیں کہ اگر محرم عورت سے نکاح کرلے اور وطی کریے تواس پر حدواجب نہیں ریکسی (بڑی) غلطی ہے۔

حضرت والانے فرمایا کہ اسی مسئلہ میں امام صاحب پر فدا ہوجانا چاہئے ،اس کے بیان کے لئے دومقد موں کی ضرورت ہے ایک بید کہ حدیث میں ہے 'اِدُرَ اوُ اللّہ حُدیث بیں مشابہ حقیقت بالشّٰ بُھاتِ ''ایک مقد مہ یہ ہوا، اور دوسرا یہ کہ شبہ کہتے ہیں مشابہ حقیق ہوتے ہیں بھی کو اور مشابہ کے لئے کوئی وجہ شبہ ہوتی ہے اور اس کے مراتب مختلف ہوتے ہیں بھی مشابہت قوی ہوتی ہے اور بھی ضعیف ،امام صاحب نے حدود کے ساقط کرنے کے لئے ادنی درجہ کی مشابہت کو بھی معتبر مانا ہے اور صرف نکاح کی صورت پیدا ہوجانے سے کہ موجود حقیقت نکاح نہ ہونے کے مشابہت کو بھی معتبر مانا ہے اور صرف نکاح کی صورت پیدا ہوجانے سے کہ باوجود حقیقت نکاح نہ ہونے کے مشابہت کو بھی معتبر مانا ہے اور صرف نکاح کے (اس لئے )حدکو ساقط کر دیا۔

انصاف کرنا جائے کہ یہ کس درجہ کل بالحدیث ہے، بات یہ ہے کہ ایک سے معنی کو برے اور مہیب الفاظ کی صورت پہنا دی گئی ہے۔

اس فتوی کی حقیقت تو غایت درجہ کا اتباع حدیث ہے کین اس کو بیان اس طرح کیا جا تا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ امام صاحب نے نکاح بالمحر مات کو چنداں برانہیں سمجھا،اس کے سوااور بھی چندمسائل اسی طرح بری صورت سے بیان کر کے اعتراض

کئے جاتے ہیں۔

مسكه مذكوره مين اعتراض جب تفاكه اس برامام صاحب كوئى زجروا خساب تجويزنة فرماتي، تخرصديث أِدُرَاوُ اللَّحُدُودَ بِالشَّبُهَاتِ "كَتْمِيل كَهِين تَوْهُوكَ اوركوئى موقع مُوكا جهان اس كوكرك دكھايا جائے۔

(حسن العزيز ص١٢٣جه)

# بعض اعمال مسنونہ جواحادیث صحیحہ سے ثابت ہیں ان کوامام ابو حنیفہ کیوں منع کرتے ہیں؟

# جمعہ کے دن فجر میں سورہ الم سجدہ اور سورہ دہر بڑھنے کی ممانعت کی وجہ

شرعی قاعدہ ہے کہ ہمارے جس مباح (جائز) عمل سے کسی دوسر ہے سلمان کودین کا نقصان پنچے تو ہمارے لئے بھی وہ عمل مباح (جائز) نہ رہے گا، حتی کہ اگر کسی مندوب ومستحب فعل سے بھی کسی مسلمان کے اعتقاد یا عمل میں کوئی خرابی پیدا ہوجانے کا اندیشہ ہوتو اس مستحب عمل کوترک کردیا جائے گا، یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ تے بعض احادیث برعمل کو ترک کرادیا۔

مثلاً حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی جمعہ کے دن فجر کی نماز میں الّم تنزیل اور مسور ہ دھر پڑھنے گی۔ (ترندی شریف ابواب الجمعہ) اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا، چنانچہ شافعیہ اب بھی پڑھتے ہیں، اب تک ان کا یہی معمول ہے۔

اورامام ابوحنیفہ قرماتے ہیں کہ اس کا التزام (لیعنی اس کی پابندی کرنا) مناسب نہیں، دیکھئے حدیث شریف میں وارد ہے، مگرامام صاحب اس کومنع کرتے ہیں۔

اصل میں امام صاحب کے اس قول کا حاصل یہ ہے کہ بیٹمل واجب تو ہے ہیں محض مستحب ہے،اوراس مستحب سے دوسروں کے واسطے ایک خرانی پیدا ہوجاتی ہے،اب یہاں اینااینا تجربہاوراینااینامشاہدہ ہے نہایک کو دوسرے کا رد جاہئے نہ تنقیص ممکن ہےامام ابوحنیفهٔ گوتج به هوا هو، اوراس خرایی کاان کومشابده هوا هو، اوراُن کو ( دوسر سےائمہ کو ) نه هوا هو، اس میں ان سے منازعت نہیں ہوسکتی ،غرض امام صاحب کوعوام کی کیفیت کا مشاہدہ ہوا کہ بعض مستحب افعال بھی ان لوگوں کوشبہ میں ڈال دیتے ہیں، چنانچہ اس معمول کے متعلق بھی ا مام صاحب نے سمجھا کہ جب کسی جمعہ میں بھی ناغہ نہ ہوا ور بھی اس کے خلاف کرتے نہ دیکھیں گے توسمجھیں گے کہ ہم ل لازم اور واجب ہے، بہتو اعتقادی خرابی ہوئی۔ دوسر مے مکن ہے کہایک اور بھی خرابی کا مشاہدہ ہوا ہو،اور وعملی خرابی ہے وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ نماز میں مجمع بہت ہوجاتا ہے اور دور والوں کو سنائی نہیں دیتا کہ امام کون سی سورت بڑھر ہاہے (اور اگرسنائی بھی دیے کین عوام کومعلوم نہیں ہوتا) کہ امام نے سجدہ کی آیت پڑھی ہے، نتیجہ بہ ہوتا ہے کہ امام نے تو سجدہ کیا اور مقتدی گئے رکوع میں اورامام اٹھا سجدے سے اور کہااللہ اکبر، انہوں نے سمجھا سمع اللہ لمن حمدہ بڑی گڑبر ہوجاتی ہے، چنانچہ مکہ معظّمہ میں ایک دفعہ یہی گڑ ہڑی ہوئی، جمعہ کے دن ایک دفعہ شافعی امام نے فجر کی نماز میں معمول کے مطابق الم تنزیل سورۃ پڑھی (جس میں سحدہ کی آیت بھی ہے )انہوں نے سجدہ کی آیت پر پہنچ کرسجدہ تلاوت کیااوراللہ اکبر کہہ کرسجدہ میں چلے گئے، اب جنہیں معلوم نہیں کہ بہتجدہ تلاوت کیا ہے وہ سمجھے کہ امام نے رکوع کیا ہے وہ رکوع میں گئے، بڑی گڑ بڑی ہوئی، کوئی رکوع میں ہے کوئی سجیدہ میں ہے کسی نے نیت توڑ دی، کوئی سمجھا کہ امام نے تین رکعتیں پڑھیں ، چنانچہ ایک شخص گھر لوٹ کر گیااس نے کہا کہ شافعیوں نے تو قرآن کے مالکل خلاف عمل کیا مغرب کی طرح فجر میں بھی تین رکعت پڑھتے ہیں۔

تو آپ نے دیکھا کہ نوبت کہاں تک پینچی،بس امام صاحب نے ایسے ہی واقعات

#### <del>|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</del>

د مکھ کر فرمایا کہ جو ممل واجب بھی نہیں اور عوام میں اس کے کرنے سے گڑ بڑ ہوتی ہوتو کیا ضرورت ہے کہ اس کو کیا ہی جائے۔

غرض الی بات کرنا جس سے عوام میں گڑ بڑ ہوجائے (لیعنی عوام فتنہ میں مبتلا ہوجائے (لیعنی عوام فتنہ میں مبتلا ہوجائیں) درست نہیں ، تو قاعدہ شرعی پیٹھرا کہ جس مباح (جائز) سے اور جس مستحب سے عوام کسی دین کی خرابی میں پڑجائیں وہ فعل خواص کے لئے بھی جائز نہیں رہتا حالانکہ وہ خوداس خرابی سے بچے ہوئے ہیں ، ایسے موقع پر خواص کولازم ہے کہ وہ خود بھی ایسے مباح یا مندوب عمل کو بھی چھوڑ دیں ، جس سے عوام کی خرابی کا اندیشہ ہو۔

(نقد اللبيب في عقد الحبيب الحقه مواعظ ميلا دالنبي ص٥٩٠)

المتعدد الله موقب: حضرت امام ابوصنیفهٔ نے جومسلک اختیار فرمایا ہے اس کی واضح دلیل خلفائے راشدین میں سے حضرت ابوبکر صدیق وعمر فاروق رضی الله عنها نیز حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کا وہ فرمان اور عمل ہے جوانہوں نے قربانی کے تعلق حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کا وہ فرمان اور عمل ہے جوانہوں کہ کہیں لوگ اس کو سے فرمایا کہ میں قربانی کرسکتا ہول کیکن قصداً قربانی ترک کر رہا ہوں کہ کہیں لوگ اس کو جوفی یعنی غیرصاحب نصاب پر بھی واجب نہ سجھنے لگیس، کیونکہ اس وقت قربانی کے ثواب اور ہربال کے بدلے نیکی حاصل کرنے کی لالے میں اکثر صحابہ جوغیرصاحب نصاب سے وہ اور ہربال کے بدلے نیکی حاصل کرنے کی لالے میں اکثر صحابہ جوغیرصاحب نصاب سے وہ قدربانی کیا کرتے تھے ،اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق وعمر فاروق رضی اللہ عنہما نے اعتقادی وعملی خرابی کو ترک فرمایا اور بھی بہت سے اسلاف نے ایسا کیا، حضرت امام مالک اللباب قصداً قربانی کو ترک فرمایا اور بھی بہت سے اسلاف نے ایسا کیا، حضرت امام مالک نے شمنع فرمادیا تھا، بعض فقہا حضرت امام غزائی وغیرہ نے اپنے زمانہ میں ایام بیض کے سے منع فرمادیا تھا، بعض فقہا حضرت امام غزائی وغیرہ نے اپنے زمانہ میں ایام بیض کے تفصیل کے لئے ملاحظہ ہوالاعتصام للشاطبی صسام عورت الاعرام مالائی حضرت کے پیش نظر ممنوع قرارد سے دیا تھا، مزید تفصیل کے لئے ملاحظہ ہوالاعتصام المشاطبی صسام سے منع فرمادیا تھا، مزید

#### علامه شاطبی کی مختصر عبارت درج ذیل ہے:

قال حـ ذيفة بن اسيد: شهدت أبابكر وعمر رضى الله عنهما وكانا لايتضحيان مخافة أن يرى أنها واجبة، ونحو ذالك عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: انبي لأترك اضحيتي وانبي لمن ايسر كم مخافة أن يظن الجيران أنهاو اجبة ،وكثير من هذا عن السلف الصالح.....

وأن لأهل الاسلام قولين في الأضحية أحدهما سنة والثاني واجبة ثم اقتحمت الصحابة ترك سنة حذراً من أن يضع الناس الأمر على غير وجهه فيعتقد فريضة

وبالجملة فكل عمل أصله 'ثابت شرعاً الا أن في اظهار العمل به و المداومة عليه مايخاف أن يعتقد أنه سنة ،فتركه مطلوب في الجملة ايضا من باب سدّ الذرائع. (الاعتصام للشاطبي ص٣٣و٧ او١٠٨ج)

# شرعی دیل مشرعی دیل حضرت تھانوی ً فرماتے ہیں:

چونکہ دوسرے مسلمانوں کوضرر سے بچانا فرض ہے،اس کیے اگر خواص کے کسی غیر ضروری فعل سے عوام کے عقیدہ میں خرانی پیدا ہوتی ہوتو وہ خواص کے حق میں بھی مکروہ ہوجا تاہے،خواص کوجا ہے کہ و فعل کوترک کردیں۔

حدیث شریف میں قصہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حطیم کو بیت اللہ کے اندر داخل کرنے کا ارادہ فر مایا مگراس خیال سے کہ جدیدالاسلام کے قلوب میں خلجان پیدا ہوگا اور خود بناء کے اندر داخل ہونا امر ضروری نہ تھا، اس لیے آب نے اس قصد کو ملتوی فر ما دیا،اورتصریجاً یہی وجہارشادفر مائی، حالانکہ بناء کےاندر داخل فر ما دینامستحسن تھا مگر ضرر

#### <del>|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</del>

عوام کے اندیشہ سے اس کوٹرک فرمادیا۔

(عن عائشه رضى الله عنها قالت قال لى رسول الله عَلَيْكُم الم ترأن قومك الى قوله: لولاحدثان قومك بالكفر لفعلت الحديث)

(اخرجہ الستة الا اباداؤدہ تیسیر الوصول الی جامع الاصول مطبوعہ کلکتہ سے ۳۱۸ کتاب الفصائل باب سادی اور ابن ماجہ میں حضرت عبد اللہ کا قول ہے کہ اہل میت کو اول روز طعام دینا سنت تھا مگر جب لوگ اہم سبحفے گئے تو متر وک اور ممنوع ہوگیا، دیکھئے! خواص نے بھی عوام کی دین کی حفاظت کے لیے اس کوترک کر دیا۔
دین کی حفاظت کے لیے اس کوترک کر دیا۔
(اصلاح الرسوم سے 110)

(لماأصيب جعفر رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهله فقال: ان آل جعفر قدشغلو ابشان ميتهم فاصنعوا لهم طعاماً ،قال عبدالله فمازالت سنة حتى كان حديثاً فترك

(ابن ماجه باب ماجاء في الطعام يبعث الي اهل الميت حديث نمبر ١ ٢ ١ ص ٢٧٨، بيروت) عن جرير بن عبدالله البجلي قال كنا نرى الاجتماع الي اهل الميت و صنعة الطعام من النياحة.

(ابن ماجه باب ماجاء في النهي عن الاجتماع الي اهل الميت حديث نمبر ٢١٢ ا ص ٢٥٨، بيروت)

مروربین بدی المصلی کے مسئلہ میں امام ابوحنیفہ کے

#### مخالفت حديث كي حقيقت

بعض لوگ حضرت امام ابوصنیفہ رحمۃ اللّه علیہ کے اس قول سے کہ اگر نماز پڑھنے میں کوئی سامنے سے گزر ہے قواس سے لڑ نے نہیں بیاعتراض کرتے ہیں کہ حدیث شریف میں قواس کا صاف حکم ہے چنانچہ ارشاد ہے فلیقاتلہ لینی اگر ہٹانے سے نہ ہے قواس سے

قال کرنا چاہئے مگر پھر بھی امام صاحب اس کی ممانعت کرتے ہیں۔

مگراس اعتراض میں تدبر سے کامنہیں لیا گیا ورنہ معلوم ہوجاتا کہ امام صاحب کے اس قول کا ماخذایک بہت موٹی بات ہے، یہ دیکھنا جا ہے کہ نمازی کے سامنے سے گذرنے والے کو ہٹانے سے مقصود کیا ہے، ظاہر ہے کہ نماز کی حفاظت مقصود ہے، اور نماز میں دوچیز س ہں ایک نماز کی ذات اور ایک اس کی صفت ، ذات تو یہی ہے جونماز کی ہیئت ہے یعنی اس کے مختلف ارکان اور اس کی صفت اس کا کمال ہے اور کمال صلوۃ کا پیہے کہ اس میں خشوع بھی ہو ہستر ہ جو کھڑا کرتے ہیں وہ بھی مخصیل خشوع ہی کے لئے ہے تا کہ طبیعت نه مٹے اور سامنے سے گذرنے والے کو ہٹانا بھی اسی واسطے ہے کہ نماز کے کمال خشوع میں اس کے گذرنے سے خلل پیدا ہوتا ہے اور سُتر ہ کی ایک غرض یہ بھی ہے کہ سامنے سے گذرنے والے کوخود ہٹانا نہ ہڑے بلکہ وہ خود ہی پچ جائے ستر ہ کےاندر سے نہ گذرے۔ استمہید کے بعدا بغور بیجئے کہ صفت تابع ذات کے ہوتی ہے یا کہ ذات صفت کے تابع ہوتی ہے ظاہر ہے کہ صفت ہی تابع ہوتی ہے پس اگر صفت کی ایسی حفاظت کی حائے جس سے ذات ہی غائب ہوجائے ظاہر ہے کہ ممنوع ہوگی، اب مجھوکہ جبتم سامنے سے گذرنے والے سے لڑو گے تو کیاوہ تم سے نہیں لڑے گا اور جب باتھایائی ہوئی تو نماز ہی کہاں رہی جواس کی صفت کی حفاظت کی ضرورت ہواس واسطے امام صاحب نے اس کی ممانعت کی ہاورفر مایا ہے کہ حدیث شریف میں جو فلیقاتل آیا ہے وہ زجر ہے تا کہ گذر نے والے واس حرکت کا پورا فتح معلوم ہوجائے مقصود دراصل لڑائی نہیں ہے بس اس برخواہ نخواہ امام صاحب پر اعتراض ہےحالانکہ خودہی حدیث کامطلب نہیں سمجھے۔ (ملفوظات حكيم الامت)

سجبرہ شکر سے تع کرنے کی وجبہ \_\_\_\_\_\_ کسی نعمت جدید کی خبرس کر سجدہ شکر کرنا حدیث صحیح سے ثابت ہے اور پھر بھی

ہمارے امام ابو حنیفہ اس کو مکر وہ فرماتے ہیں، چنانچہ کتب فقہ میں مذکورہے، اس کی وجہ بقول علامہ شامی صرف یہی ہے کہ اس میں احتال ہے کہ عوام اس کوسنت مقصودہ نہ مجھ جائیں۔
میرے نزدیک اصل بات یہ ہے کہ امام صاحب اصل سجدہ شکر کے ثبوت اور استحباب کے منکر نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی نظر دقیق سے یہ مجھا کہ یہ جدہ مقصود لذا تہا تو ہے نہیں اور بنظر استحباب اگر خواص سجدہ شکر کریں گے تو عوام سے غالب اندیشہ ہے کہ وہ اس سجدہ کو التزاماً اور مقصود ااداکریں گے، پس التزام مالا یکن می بنا پر امام صاحب منع فرماتے ہیں اور یہ احتمال امام صاحب کو اپنے زمانہ کے اعتبار سے بیدا ہوا، ورنہ جہاں یہ احتمال نہ ہو تو سجدہ سنت اور ستحسن ہے۔

(المسك الذكي تقريرتر فدي ص: ٢٢٠م)

فقہاء نے بہت ہی ایسی چیزوں کو کہ بظاہر وہ سنت ہیں مض اس بناء پر منع کیا ہے کہ وہ امر سبب بن گیا ہے معصیت کا۔ چنا نچہ ہجدہ شکر کو مکر وہ کہا ہے حالانکہ ثابت ہے کہ احیاناً جناب رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے ہجدہ شکر کیا ہے جسیا حدیثوں میں صاف وارد ہے گو اس میں تاویل صلّبی صلوۃ کی گئی ہے، کیکن اس میں شک نہیں کہ تاویل ہے بعید ، سید ھی بات یہی ہے کہ آپ نے بھی بھی سجدہ شکر کیا ہے اورا کر نہیں کیا، پس فقہاء نے اس سے سات یہی ہے کہ آپ نے بھی بھی سجدہ شکر کیا ہے اورا کر نہیں کیا، پس فقہاء نے اس سے ضروری شبحدہ شکر مقاصد دین سے نہیں ہے فی نفسہ کہا ہے۔ لیکن مفسدہ بید ویکھا کہ اس کو ضروری شبحدہ شکر مقاصد دین ہے تہیں سورۃ الم سے اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے دوسری نظیراور لیجئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے مشروری میں سورۃ دہر بڑھی ہے دوسری نظیراور لیجئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے مگر فقہاء نے دیکھا کہ اس کوائی عدر پر نہ رکھیں گے اس لیے تعین سورۃ دہر بڑھی ہے مگر فقہاء نے دیکھا کہ لوگ اس کوائی عدر پر نہ رکھیں گان جو مہارے بلکہ مندوب بھی سبب ہوجاوے معصیت کا اور تجاوز عن الحد کا وہ مکر وہ ہوگا۔ پس جو مبارح بلکہ مندوب بھی سبب ہوجاوے معصیت کا اور تجاوز عن الحد کا وہ مکر وہ ہوگا۔ پس جو مبارح بلکہ مندوب بھی سبب ہوجاوے معصیت کا اور تجاوز عن الحد کا وہ مکر وہ ہوگا۔

<del>|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</del>

لیکن تبرعاً کہتا ہوں کہ یہ مسکلہ قرآن مجید سے بھی ثابت ہے۔ دیکھوت تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوُا اللَّهُ عَدُوًا بِغَیْرِ عِلْمِ فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوُا اللَّهُ عَدُوًا اللَّهُ عَدُوًا بِغَیْرِ عِلْمِ فرماتے ہیں وَلَا اللَّهُ عَدُوًا اللَّهُ عَدُوًا بِغَیْرِ عِلْمِ لیعنی اے مومنو! ان بتوں کو کہ جن کو یہ مشرکین سوائے اللّٰہ کے بکارتے ہیں سب وشتم مت کرو، کیونکہ یہ اللّٰہ کو حد سے متجاوز ہوکر بغیر علم کے برا کہیں گے۔ دیکھئے بتوں کی برائی کرنا مباح بلکہ طاعت ہے، تاکہ لوگوں کو اس سے نفرت ہو مگر جب احمال اس کا ہوکہ یہ سبب ہوجائے گا اللّٰہ تعالیٰ کو برا کہنے کا اس حالت میں منہی عنہ ہے، یہ آ بت صاف بتلارہی ہے کہ جو مباح بلکہ مندوب بھی سبب ہوجاوے معصیت کا وہ بھی معصیت ہے اور اس سے زیادہ کون سی دلیل ہوئی کہ سبّ اصنام عین طاعت تھا اوروہ ممنوع ہوگیا۔

حدیث لیجئے حدیث میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ سب سے براوہ خص ہے جواپنے مال باپ کو گالی دے صحابہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ مال باپ کو کون گالی دیا کرتا ہے؟ فر مایا کہ ریکسی کے مال باپ کو گالی دے اور وہ اس کے مال باپ کو گالی دے معلوم ہوا کہ جو فعل سبب معصیت کا ہووہ بھی اسی کے تکم میں ہے۔

یہاں کوئی طالب علم شبہ نہ کرے کہ اس حدیث سے اس مسئلہ پر تو استدلال جب ہوسکتا ہے جب کہ وہ فعل مباح ہواور حدیث میں تو کسی کے ماں باپ کوگالیاں دینا ہے جو خود بھی معصیت ہے۔ بات بیہ ہے کہ میرا مطلب قاعدہ کو ثابت کرنا اور قاعدہ کا حاصل صرف اس قدرہے کہ معصیت کا سبب من حیث السببیت معصیت ہے خواہ پہلے سے مباح ہویا معصیت اس سے بحث نہیں۔ علاوہ اس حدیث و آیت کے اگر میں غور کروں تو مباح ہویا معصیت اس مدعا پر ملیں گی ،غرض قر آن سے حدیث سے فقہ سے یہ مسئلہ بہت احادیث و آیات اس مدعا پر ملیں گی ،غرض قر آن سے حدیث سے فقہ سے یہ مسئلہ ثابت ہے۔

(وعظ المباح ملحقه اصلاح اعمال ص: ۲۹۸ – ۲۹۸)

#### <del>|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</del>

# مغرب کی اذان وا قامت کے درمیان دورکعت نفل پڑھنے سے منع کرنے کی وجہ

دوسری نظیر یہ ہے کہ مغرب کی اذان وا قامت کے درمیان دورکعت نفل پڑھنا حدیث سے ثابت ہے، اور امام ابوحنیفہ اس کو کروہ فرماتے ہیں، اس کی وجہ بھی یہی احتمال اعتقاد ہے) اس احتمال کا موجب کراہت ہونا خود حدیث سے ثابت ہے، چنا نچہ اسی حدیث منتقبل بین الاذان والا قامت میں حضور مونا خود حدیث سے ثابت ہے، چنا نچہ اسی حدیث منتقبل بین الاذان والا قامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار میں ارشا دفر مایا: ''لمن شاء'' جس کا جی چاہے پڑھے۔ اس کی وجہ راوی فرمائے ہیں کہ: کو اہمة ان یتخذها الناس سنة ﷺ اوراس امر کے ناپیند کرنے کی وجہ سے کہ لوگ اس کوسنت بنالیں گے۔ اوراس امر کے ناپیند کرنے کی وجہ سے کہ لوگ اس کوسنت بنالیں گے۔ (متو مجوب القلوب ملحقہ طریقہ میلاد شریف ص:۱۳)

### نماز جناز ہ میںسورہ فاتحہ پڑھنے سے نع کرنے کی وجہہ

تیسری نظیر میہ ہے کہ صلوۃ جناز میں فاتحہ پڑھنا احادیث سے ثابت ہے، اور امام ابوصنیفہ اس کومنع فرماتے ہیں، یہاں بھی یہی وجہ ہے کہ نماز جنازہ اصل میں دعاء ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فاتحہ جو ثابت ہے وہ بھی بطریق دعا ہے، سواگر کوئی آیت علی وجہ الدعا (دعا کی نیت سے) پڑھی جائے اس کوعلی وجہ التلا وۃ (یعنی تلاوت وقر اُت کی نیت سے) سے کسی نے پڑھ دیا تو کراہت آجاتی ہے پھر صرف اس شخص کونہیں منع کیا بلکہ مطلقاً منع کردیا تا کہ بہ عادت شائع نہ ہو۔

( کمتوب مجوب القلوب المحقط ریقہ میلاد شریف ص: ۱۳)

لا عن عبدالله بن مغفل قال قال النبى صلى الله عليه وسلم صلوا قبل صلوة المغرب ركعتين ، صلوا قبل صلوة المغرب ركعتين، قال في الثالثة لمن شاء كراهة ان يتخذها الناس سنةً (بخارى ومسلم، مشكوة شريف اس١٠٨٠)

### فقه مفى كى چند خصوصيات

امام صاحب کے اقوال اقرب الی الانتظام ہیں، شاہانہ احکام ہیں، پہلے ہی سے ایسا بندو بست کرتے ہیں کہ آئندہ خرابی نہ واقع ہو، مثلاً کوئی عمل منقول ہے اور لوگ اس کو اپند ورجہ سے بڑھا کر کرنے لگیں اور اعتقاد میں بھی خرابی پیدا ہوجائے تو امام صاحب اس عمل کو ہی متروک ہونے کے قابل کہتے ہیں یعنی اس کوچھوڑ دینا چاہئے نہ یہ کہ صرف اس زیادتی ہی کی اصلاح کردی جائے۔

جیسے سجد ہُ شکر کہ گومنقول تو ہے مگر لوگ اس کواپنی حدسے آ گے بڑھانے لگے تھے اس لئے بالکل ہی روک دیا،اور بیاس عمل میں ہے جوضر وری نہ ہو،اور جوعمل ضروری ہوتو اس میں صرف زیادتی کوحذف کیا جائے گا۔

امام صاحب کا مسلک صوفیہ کے مسلک سے ملتا ہوا ہے، صوفیہ اعمال باطنی میں اللی ہی احتیاط کرتے ہیں جیسے علماء احکام ظاہرہ میں۔

(حسن العزيز ص٧٢ ج٣)

### ایکانگریز کامقوله

ایک انگریز نے لکھا ہے کہ فقہ حنفی کے سواکسی مذہب پر سلطنت نہیں چل سکتی، کسی مذہب میں اللہ میں امتیاز ہے، مذہب میں ایسی وسعت معاملات اور سیاسیات میں نہیں، فقہ خفی کو اس بارہ میں امتیاز ہے، انگریز چونکہ فن سیاست میں خوب ماہر ہیں اس لئے ان کوقد رہوئی۔

میں تو پیچ کہتا ہوں کہ حضرات فقہاء کے د ماغ کے سامنے سلاطین اور وزراء کا د ماغ کچھ بھی نہیں۔

(حسن العزيز ص٢٠٣)

#### <del>\</del>

ایک انگریز نے لکھا ہے کہ سلطنت کسی کے فقہ پرنہیں چل سکتی سوائے فقہ خفی کے،
ایک سیاسی محض کا یہ کہنا ضرور بڑے تجربہ کی خبر دیتا ہے، اما م ابو صنیفہ گی عجیب نظر ہے۔
د یکھئے امام صاحب کا قول ہے کہ آلات لہو کا توڑڈالنا واعظ کو یاکسی کو جائز نہیں،
اگر کوئی توڑڈ الے تو ضمان لازم آئے گا، یہ کام سلطان کا ہے وہ اختساب کر بے اور توڑ ہے
پھوڑ بے اور سزاد ہے، جو چاہے کرے، دیکھئے اس میں کتنا امن ہے، سوائے سلطان کے اور
کسی کے اختساب کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ کام بندتو ہوتا نہیں جنگ وجدل ہوجاتا ہے اور
باہمی مناز عات بڑی دور تک پہنچ جاتے ہیں علی لہذا اقامتِ حدود سلطان ہی کے ساتھ خاص ہیں۔

(حسن العزيز ص٦٢٣جم)

### امام صاحب كى شان فقاهت كى ايك اور مثال

فر مایاام ابوحنیفه کی مجلس میں ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ کوئی کا فرجہنم میں نہ جائے گا،اس کا کیا حکم ہے؟

امام صاحب نے شاگردوں سے فرمایا کہ جواب دو، سب نے عرض کیا کہ بیشخص کا فر ہے اور نصوص کا مکذِ ب (جھٹلانے والا ہے) امام صاحب نے فرمایا کہ تاویل کرو، عرض کیا کہ ناممکن ہے، فرمایا یہ تاویل ہے کہ جہنم میں جانے کے وقت کوئی شخص اس وقت کا فرنہ ہوگا، یعنی لغوی کا فر، بلکہ لغوی اعتبار سے مومن ہوگا گو شرعاً کا فرہو، کیونکہ اس وقت اس پر حقائق کا انکشاف ہوجائے گا تو کسی واقعی امر کا اس وقت منکر نہ ہوگا۔ ھلذہ جَھَنَّمُ اللَّتِی یُکِذِبُ بِهَا الْمُحْدِ مُونُ نا بلکہ بعض جہنم کے انکشافات کا فرکوز اکد ہوں گے مؤمن کونہیں ہوں گے ، کیا ٹھکا نہ ہے امام صاحب کی ذہانت اور احتیاط کا۔

(الا فاضات اليوميين ٢٦٢ج المفوظ نمبر٢٥٢)

علامهابن تیمیهٔ ورامام ابوحنیفهٔ وران کے تلامدہ کے اجتہاد کا فرق مباشر مختار کے ہوتے ہوئے سبب کی طرف نسبت نہیں کی جاتی

ابن تیمیہؓ کے اجتہاد اور امام اعظم ابوصنیفہؓ بلکہ ان کے شاگرداور شاگردوں کے شاگردوں میں جومجہد ہوئے ہیں ان کے اجتہاد میں کیافرق ہے؟

ابن تیمیہ نے کتاب مظالم میں لکھا ہے کہ اگر سلطان وقت کی طرف سے کوئی ظالمانہ کیس اہل شہر کے ذمہ عائد کر دیا جائے تو اس سے اپنے آپ کو بچانا مطلقاً جائز نہیں بلکہ یہ تفصیل ہے کہ اگر کوئی خاص قم مجموعی طور پر معین نہ ہوتو جائز ہے اور اگر کوئی خاص معین بلکہ یہ تفصیل ہے کہ اگر کوئی خاص رقم مجموعی طور پر معین نہ ہوتو جائز ہے اور اگر کوئی خاص معین رقم پورے شہر سے وصول کرنا ہے تو اس صورت میں اپنے آپ کو اس سے بچانا جائز نہیں کیونکہ جونے گیا تو اس کا حصہ بھی دوسرے مسلمانوں پر پڑجائے گا وہ مزید ظلم میں مبتلا ہوں گے اور شخص اس کا سبب سے گا۔

اس کے مقابلہ میں فقہاء حنفیہ کہتے ہیں کہ اس ظلم سے جو نی سکتا ہے اس کو نی جانا مطلقاً جائز ہے اور اس کے نی جانے سے جو زائدر قم دوسر ہے مسلمانوں پر پڑے گی اس کا سبب تو بیشک بیہ ہوا مگر مباشر اس عملی ظلم کا وہ سلطان یا اس کا نائب ہے نہ کہ بیخض اور مباشر مختار کے ہوتے ہوئے سبب کی طرف فعل کی نسبت نہیں ہوتی اس لئے صورت مٰدکورہ میں اس مزید ظلم کا گنہ گار بھی وہی سلطان یا اس کا نائب ہے جس کے تم سے بیوصول کیا گیا ہے اب انصاف سے بتلا ہے کہ اجتہاد کس کا زیادہ بہتر ہے؟ ان عالم صاحب نے صاف لفظوں میں اعتراف کیا کہ بیشک ابن تیمیہ اس درجہ کونہیں بہتے۔

اس کے بعد حضرت (مولانا اشرف علی تھانویؓ) نے فرمایا کہ حنفیہ کے اجتہاد کی دلیل میں ایک حدیث سے پیش کرتا ہوں وہ یہ کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے شہادت فی

#### <del>|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</del>

سبیل اللہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے۔

وددت ان اقتل فی سبیل الله ثم أحییٰ ثمّ اقتل ثم احیی۔ میری بیتمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیاجاؤں ، پھر زندہ کیاجاؤں پھرقتل کیاجاؤں اور پھرزندہ اور پھرتل کیاجاؤں۔

اس میں آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم اپنے مقتول ہونے کی دعاء کررہے ہیں اور یہ جھی ہوگا کہ کوئی آپ کا قاتل ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ نبی کا قاتل اعلیٰ درجہ کا کا فراورجہنمی ہوگا تو گویارسول اللہ علیہ وسلم اپنی اس دعا کی وجہ سے سبب ہوئے ایک خص کے جہنمی ہونے کا اگر اس کو گناہ کہا جاوے تو یہ عصمت کے خلاف ہے سوائے اس کے اور کیا جواب ہوسکتا ہے کہ سبب کی طرف فعل کی نسبت اس وقت ہوتی ہے جب کوئی فاعل مختار مباشرة عمل کرنے والا ہو۔

(مجالس حكيم الامت بحواله مديه المل حديث)

0+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

غير مقلديت كي حقيقت

<del>|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</del>

#### باك

#### غیرمقلدین کے بیان میں

# آج کل کے حق کے متلاشی

فرمایا آج کل بعضے لوگ کہتے ہیں کہ ہم حق کے متلاثی ہیں، اور بیلوگ ائمہ کے ساتھ اختلافی مسائل میں بے اولی کرتے ہیں، اور اس اختلاف کی بناء احادیث کی مخالفت بتلاتے ہیں، اگران کے حالات کود کیھئے توصاف ظاہر ہوجائے کہ تحقیق کا تو پیتہ بھی نہیں، نہ تحقیق کے لائق علم ، اور نہ تحقیق کا ارادہ ، صرف اس مخالفت کی بناء ہوائے نفسانی پر ہے، کس درجہ سب وشتم صالحین کے بارے میں کرتے ہیں، ائمہ کا اختلاف بلاشبہ اِختکاف اُمین کرتمیہ میں از کے اور ان لوگوں کا اختلاف وَیتہ عُنیرَ سَبِیلِ الْمُوْمِنِینَ کی جنس سے ہے۔ داخل تھا اور ان لوگوں کا اختلاف وَیتہ عُنیرَ سَبِیلِ الْمُوْمِنِینَ کی جنس سے ہے۔ داخل تھا اور ان لوگوں کا اختلاف وَیتہ عُنیرَ سَبِیلِ الْمُوْمِنِینَ کی جنس سے ہے۔

#### غيرمقلدين كياالل حديث بين؟

فرمایا اکثر غیرمقلدین لوگ اپنانام المجدیث رکھتے ہیں کیکن حدیث سے ان کومس بھی نہیں ہوتا ہسرف الفاظ پر رہتے ہیں اور حدیث میں جو بات بجھنے کی ہے جس کی نسبت وار دہے۔
''مُنُ یُّرِ دِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُّفَقِّهُهُ فِی الدِّینِ ''۔ (بخاری وسلم، مشکوة شریف س۳۲)
وہ اور چیز ہے اگر وہ صرف الفاظ کا سمجھنا ہوتا تو کفار بھی تو الفاظ سمجھتے تھے وہ بھی فقیہ ہوتے اور اہل خیر ہوتے ، تفقہ فی الدین ہے ہے کہ الفاظ کے ساتھ دین کی حقیقت کی یوری معرفت ہو، سوایسے لوگ حنفیہ میں بکثر تہیں۔ (حسن العزیز ص ۲۸ سے س)

# غير مقلدي كےلوازم اوراس كاانجام

فرمایا: اکثر غیرمقلدی کے لوازم سے ہے سلف کے ساتھ بدگمانی اور پھر بدزبانی، ان کویہی گمان رہتا ہے کہ سلف نے بھی حدیث کے خلاف کیا۔

(الكلام الحسن ١٦٥)

غیر مقلدین میں بدگمانی کا مرض بہت زیادہ ہے دوسروں کو حدیث کا مخالف ہی عیر مقلدین میں بدگمانی کا مرض بہت زیادہ ہے دوسروں کو حدیث کا مخالف ہی میں اوراپنے کو عامل بالحدیث۔

غیر مقلدی نہایت خطرناک چیز ہے اس کا انجام سرکشی اور بزرگوں کی شان میں گتاخی، بیاس کا اولین قدم ہے۔

# غیرمقلدین سے بعی انقباض ہونے اور دل نہ ملنے کی وجہہ

خواجه عزیز الحسن مجذوب صاحب تحریفر ماتے ہیں:

اہل حدیث کے متعلق حضرت والا فرمایا کرتے ہیں کہ اگر بدگمانی اور بدزبانی نہ کریں تو خیر یہ بھی سلف کا ایک طریق ہے گوخلف کا قیاس سلف پراس باب میں مع الفارق ہے، یہ بھی فرمایا کہ مجھ سے متعدد غیر مقلد بیعت بھی ہیں، میں اس میں شخت نہیں ہوں، انہیں بھی بیعت کرلیتا ہوں بشرطیکہ تقلید کو جائز سبجھتے ہوں گوواجب بھی نہ سبجھتے ہوں مگر معصیت بھی نہ سبجھتے ہوں کودل ملنا کہتے ہیں وہ باوجود قلب کومتوجہ کرنے کے بھی معصیت بھی نہ سبحتے ہوں کین جس کودل ملنا کہتے ہیں وہ باوجود قلب کومتوجہ کرنے کے بھی نہیں ہوتا ان کی نیکی میں شک نہیں کین بدرجہ مجبوبیت نہیں کیونکہ ان حضرات میں عموماً ادب کی کمی ہوتی ہے، بے باک ہوتے ہیں اور تقوی کا اہتمام بھی بہت کم کرتے ہیں، اس سے ایک گونہ انقباض ہوتا ہے۔

(اشرف السوانح ج اص٢٠١)

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بعض غیر مقلدین ہے باک ہوتے ہیں میں اس کے متعلق اپنی حالت کہتا ہوں کہ جوشے تقلید مجتهدین کو حرام کہتا ہے میں اپنی قلب میں اس سے نفرت پاتا ہوں اور اگر جواز کا قائل ہو گووا جب نہ سمجھے اس سے نفرت نہیں پاتا اور نہ اس سے قلب میں بعد ہوتا ہے اور بعض تو اس مسئلہ میں بڑے ہی سخت ہیں اس تقلید کو شرک کہتے ہیں بڑی دلیری کی بات ہے۔

اس تقلید کو شرک کہتے ہیں بڑی دلیری کی بات ہے۔

(الافاضات الیومی سے متالہ عالم کا ذکر فرمایا کہ الیسے رہتے تھے بے چارے گمنام ، یہاں رہتے ہوئے کسی بات میں دخل نہیں دیا ،اگر ایسے غیر مقلد ہوں تو کوئی شکایت نہیں ہمیں کسی سے عداوت نہیں بخض نہیں۔

(الافاضات الیومی سے الافاضات الیومی سے الیومی سے میں بخص بی بات الیومی سے عداوت نہیں بخص نہیں۔

#### بدعتی زیادہ برے ہیں یاغیرمقلدین؟

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ (بیہ بھھنا کہ) برعتی زیادہ برے ہیں اور غیر مقلد علیہ علیہ بیں سویہ من کل الوجوہ غلط ہے بلکہ بعض اعتبار سے غیر مقلد ہی زیادہ بُرے ہیں برعتیوں سے، اس لئے کہ برعتی اجتہاد نہیں کرتے غیر مقلد اجتہاد کرتے ہیں، برعتی تو بھنگڑوں کے معتقد مکاروں کے معتقد وہ بھلااما م ابو حنیفہ گی تقلید کیسے چھوڑ سکتے ہیں اور بیہ (غیر مقلدین) بزرگانِ سلف کی شان میں گساخی کرتے ہیں، سویعلی الاطلاق کیسے اچھے ہوسکتے ہیں برزبانی، برگمانی انکا شعار ہے بڑا ہی بے باک اور گستاخ فرقہ ہے جس کو چاہتے ہیں جو جی میں آیا کہ ڈالتے ہیں۔

(الافاضات الیومیٹ کا کہ ڈالتے ہیں۔

#### غير مقلداور بدعتى

فرمایا غلاۃ مبتدعین کے مقابلہ میں غیر مقلدایسے ہی ہیں جیسے رافضیوں کے مقابلہ میں خارجی۔ میں خارجی۔

### غیر مقلداور بدعتی کی پہچان

فرمایا میں نے کا نپور میں غیر مقلد کی ایک نشانی بیان کی تھی وہ بیر کہ غیر مقلد مسائل میں ہمیشہ قرآن وحدیث سے تمسک کرے گا اور فقہ ہے بھی مسئلہ نہ لے گا۔

بخلاف ہمارے حضرات احناف کے، گولوگ ان کوغیر مقلد کہتے ہوں مگر وہ ہر مسلم میں فقہ سے تمسک کرتے ہیں، اور یہ تعریف بدعتیوں پراس لئے صادق آگئ کہ ان بدعات کا کتب مذہب میں تو پہتہ ہیں لامحالہ آیات واحادیث سے استدلال کرتے ہیں گواستدلال غلط ہی ہو۔

(الكلام الحسن ١٩٧٧)

#### غير مقلدين كے مسلك كاخلاصه

فرمایا که حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب فرماتے تھے کہ اکثر غیر مقلدوں کا مذہب (دیانات میں) تمام رخصتوں کا مجموعہ ہے، وتر اور تراوح کی مختلف روایتوں میں سے ایک اور آٹھ والی لے لی، سواگر کوئی شخص اسی طرح رخصتیں ڈھونڈ اکر بے تو (بیقر آن وحدیث کا) اتباع کیا ہوا؟ (بیتوا تباع نفس ہوا) (حسن العزیزص ۲۶۳۹۸)

### مين بالجهر ورفع يدين غيرمقلديت نهيس

فرمایاا گرکوئی غیرمقلدین میں سے بیعت کی درخواست کرتا ہے تو اس سے بیشرط لگا تا ہول کہ کسی کو بدعتی نہ کہنا اور بدزبانی وبد گمانی نہ کرنا ،اس سے غیرمقلدیت کی جڑکا ٹ دیتا ، (بعنی بدگمانی وبدزبانی) باقی رفع یدین اورآ مین بیتو غیرمقلدیت نہیں۔ (الکلام الحن حصد دوم ملفوظ نمبر ۱۹۳۳)

### ہمیں غیرمقلدین سے عدم تقلید کی بناپر نفرت نہیں

پھر فرمایا کہ بعض غیر مقلدین کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے نفرت ہے بھلا یہ کسے ہوسکتا ہے جب کہ ہم خود ایک غیر مقلد کے معتقد اور مقلد ہیں کیونکہ امام اعظم ابوحنیفہ کا غیر مقلد ہونا یقینی ہے۔ (بلاشبہ وہ کسی مجتهد کے مقلد نہ تھے بلکہ خود مجتهد تھے)۔

پھرفرمایا کہ گران کی تقلید بوجہ خود مجہ تدعالم ماہر ہونے کے جائز تھی اب جاہل لوگ یامعمولی عربی جانئے والے اپنے آپ کو ابوحنیفہ پر قیاس کر کے (ترک ِ تقلید میں ان کی) تقلید نہ کریں (کیونکہ تم مجہداور ماہر عالم نہیں ہو، تم کو تو مجہد کی تقلید ہی ضروری ہے)۔ تقلید نہ کریں (کیونکہ تم مجہداور ماہر عالم نہیں ہو، تم کو تو مجہد کی تقلید ہی ضروری ہے)۔ (مجالس کیم الامت)

#### غيرمقلدين بھي عجيب چيز ہيں

فرمایا غیرمقلد بھی عجیب چیز ہیں بجر دوچار چیزوں کے، کسی حدیث کے بھی حامل نہیں مثلاً رفع یدین، آمین بالجبر، بھلا اردو میں خطبہ پڑھنا بھی سلف میں اس کا معمول رہا ہے؟ بھی حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے؟ صحابہ نے پڑھا ہے؟ کسی کا معمول دکھا کیں، تو کیا ایسی حالت میں بیار دومیں خطبہ بدعت نہ ہوگا، کچھنیں غیرمقلدی نام اسی کا ہے کہ جوابیے جی میں آئے وہ کریں۔

(الافاضات الیومیص: ۱۳)

### غير مقلدين كااصلى اورغمومي مرض

غیرمقلدوں میں بیدومرض زیادہ غالب ہیں ایک بدگمانی دوسرے بدزبانی اسی وجہ سے وہ ائمہ کوحدیث کا مخالف سمجھتے ہیں،ان کے نزدیک تاویل وقیاس کے معنی ہی مخالفتِ حدیث کے ہیں گووہ متندالی الدلیل ہوں۔

(انفاس عیسیٰ ص ۱۳۰۰)

#### <del>|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</del>

غیر مقلدوں میں برگمانی کا مرض بہت زیادہ ہے ، بزرگوں سے برگمانی اس قدر بڑھی ہوتی ہے کہ جس کا کوئی حدو حساب نہیں اور اس سے آگے بڑھ کریہ ہے کہ بدزبانی تک پہنچے ہوئے ہیں ،ادب اور تہذیب ان کوچھوکر بھی نہیں گئے ، ہال بعضے مختاط بھی ہیں وقلیل ما ہم۔

(الافاضات ٢٩٥٥ج٢)

#### مقلدین اور حنفیوں کی طرف سے غیر مقلدین کی انتہائی بدگمانی

ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا کہ یہ غیر مقلدین کا فرقہ بھی باستناء پعض اس قدر گستان ہے کہ میرے پاس ان لوگوں کے متعدد خطوط بیعت کی درخواست کے لئے آئے، میں صرف اتناہی پوچھ لیتا تھا کہ تم تقلید کوکیسا سمجھتے ہو؟ توا کثر جگہ سے صاف یہی جواب لکھا ہوا ہوتا تھا کہ ہم تقلید کو شرک سمجھتے ہیں، میں لکھ دیتا تھا کہ میں مقلد ہوں اور تم اس کو شرک سمجھتے ہیں، میں لکھ دیتا تھا کہ میں مقلد ہوں اور تم اس کو شرک سمجھتے ہیں، پھھا صول اور حدود ہی نہیں اس قدر گستان ہیں بیعت ہوں اس کو مشرک بھی سمجھتے ہیں، پھھا صول اور حدود ہی نہیں اس قدر گستان ہیں الاما شاء اللہ، اور جا ہلوں کی تو شکایت ہی کیا بعض مولوی اپنی کتابوں میں لکھ گئے کہ تقلید حرام ہوا در یہ بھی لکھا کہ مقلدین جس قدر ہیں سب کو حدیث سے بعد ہے خصوص حفیہ کوسب سے زیادہ بعد ہے خصوص حفیہ کوسب سے زیادہ بعد ہے خصوص حفیہ کو جا تر سمجھتے ہیں ہونے پر تعجب ہے کون تی قسم کے عامل بالحدیث ہیں، اردو میں خطبہ پڑھنے کو جا تر سمجھتے ہیں اس میں حدیث کو جا تر سمجھتے ہیں اس میں حدیث کو جا تر سمجھتے ہیں کہ داس میں ادرو میں خطبہ پڑھنے کو کمورہ کو کھوا ہوا کہ میرے مجموعہ خطب اس لئے نہیں خرید ہے کو اس میں ادرو میں خطبہ پڑھنے کو کمورہ کو کھوا ہوا کہ میرے مجموعہ خطب اس لئے نہیں خرید ہے کہ کہ کہ ہوا، مگران کو دیجی خریز نہیں۔

(الافاضات اليومية ٢٨ص ١٤٩)

#### . .

# غيرمقلدين ميں برگمانی وبدزبانی کامرض

#### اورا نتباع سنت واحياء سنت كادهوكه

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ حضرت اعتقاد کا بڑا مدار حسن ظن پر ہے جس کے ساتھ حسن ظن ہوتا ہے اس کی ہر بات اچھی معلوم ہوتی ہے اور جس کے ساتھ حسن ظن نہ ہواس کی ہر بات اچھی معلوم ہوتی ہے اور آج کل کے اکثر غیر مقلدوں میں تو سو فرخن کا خاص مرض ہے ، کسی کے ساتھ بھی حسن ظن نہیں ، بڑے ہی جری ہوتے ہیں جو جی میں آتا ہے جس کو چاہتے ہیں کہہ ڈالتے ہیں ، ایک سنت کی حمایت میں دوسری سنت کا ابطال کرنے جس کو چاہتے ہیں اور اس کومردہ سنت کا اجیاء کہتے ہیں۔

اس کے متعلق مولانا شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خوب جواب دیا تھا مولانا شہیدر جمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے جہر بالتامین کے متعلق کہا تھا کہ حضرت آمین بالجبر سنت ہے اور بیسنت مردہ ہو چکی ہے اس لئے اس کے زندہ کرنے کی ضرورت ہے، شاہ عبدالقادر صاحب نے فرمایا کہ بیحدیث اس سنت کے باب میں ہے جس کے مقابل برعت ہواور جہاں سنت کے مقابل سنت ہووہاں بینیں اور آمین بالسر بھی سنت ہواس کا وجود بھی سنت کی حیات ہے، مولانا شہید نے بچھ جواب نہیں دیا واقعی عجیب جواب ہے۔ کا وجود بھی سنت کی حیات ہے، مولانا شہید نے بچھ جواب نہیں دیا واقعی عجیب جواب ہے۔ خضرت مولانا دیو بندی ایک بارخورجہ تشریف لے گئے وہاں پر بھی ایک غیر مقلد فی یہا تھا کہ بیسنت مردہ ہوگئی ہے اس لئے میں جہر سے (آمین) کہنا ہوں آپ نے فرمایا کہ بیسان میں غیر مقلد فرمایا کہ بیسال بھی پڑوں اور وہاں بھی۔ گھراکر کہنا ہے واہ صاحب خوب فرمایا کہ بیہاں بھی پڑوں اور وہاں بھی۔

(الا فاضات اليوميه ج ٢ص ٣٢٠،٣١٩)

#### ہم غیرمقلدین کومطلقاً برانہیں کہتے

فرمایا میں نے ایک جگہ بیان کیا تھا کہ ہم علی الاطلاق غیر مقلدین کو برانہیں کہتے دیکھئے امام ابوحنیفہ تخود مقلد نہ سے مگر ہم ان کواپنا پیشواما نتے ہیں، لیکن اس زمانہ کے اکثر غیر مقلدین کی ہم کوشکایت ہے ان میں عموماً الاماشاء الله دوصلتیں بہت بری ہیں ایک ائمہ (اوران کے مقلدین) کے ساتھ بدگمانی دوسرے ان کی شان میں بدزبانی، باقی ہم نفس غیر مقلدی کورام نہیں کہتے غیر مقلدی بھی ایک مسلک ہے لیکن اس وقت کے مفاسد کود کھے کر ہم کو پینزہیں۔

(سفرنام کھین کیا تھا مہر کورس سے اس کور کھی کورس کی شان میں بدزبانی ہوئے ولا ہورہ سے کہ کو پینزہیں۔

#### غير مقلدين ميں دوامر قابل اصلاح ہيں

فرمایا کہ جماعت اہلحدیث میں دوامر قابل اصلاح ہیں ایک بدگمانی دوسرے بدزبانی ائکہ اوران کے مقلدین کی شان میں ، حالانکہ ائکہ نے قواعد واصول قرآن شریعت وحدیث ہی سے اسخراج کئے ہیں اور مسائل کوان پر متفرع کیا ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ احاد بیث صرف صحیح بخاری ہی میں مخصر نہیں ،اگر کسی (غیر مقلد) میں بید دونوں عیب نہ ہوں اور اتباع ہوگی سے پاک ہواور عمل میں خلوص ہو، اور وہ مسئلہ خلاف ائکہ اربعہ کے نہ ہواور خوداجتہا دنہ کر ہے تو ایسا شخص عند اللہ ملزم تو نہ ہوگا، کیکن تجربہ یہ ہے کہ ہمارانفس آزادی اور سہولت کا جویاں ہوتا ہے ، ہم کواگر کسی ایک فرجب کا پابندنہ کر دیا جائے تو ہمارادین محفوظ رہنانہایت دشوار ہے۔

# بعض اہل ظاہراور غیرمقلدین کا تشد داور گستاخی

ایک سلسله گفتگومیں فرمایا کہ ابن تیمییؓ (حنبلی ) نے بعض مسائل میں بہت ہی تشد د

#### <del>+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1</del>

سے کام لیا ہے جیسے توسل وغیرہ کے مسلہ میں اسی طرح اہل ظاہر نے بھی مثلاً انہوں نے قیاس کو حرام کہا ہے اور ہم پھر بھی ان کے اقوال کی تاویل کرتے ہیں مگروہ ہمارے اقوال کو اگران کے خلاف ہوں بلا تاویل رد کرتے ہیں، غرض ہم توان کی رعایت کرتے ہیں اور وہ تقلید کو علی رعایت نہیں کرتے چنا نچہ ہم ترک تقلید کو مطلقاً حرام نہیں کہتے اور وہ تقلید کو علی الاطلاق حرام کہتے ہیں۔

ہاں بعض قیاس کوحرام کہا جاسکتا ہے جسیاا بلیس نے کیا تھا،نص کے مقابلہ میں ورنہ قیاس شرعی کوحرام کہنا تمام امت کی تصلیل (گمراہ کہنا) ہے کیونکہ ائمہ مجتهدین کے تمام فقوے کو تتبع کر کے دیکھئے اس میں زیادہ حصہ قیاسات واجتہا دات ہی کا ہے ان کو گمراہ کہنا تمام امت کو گمراہ کہنا ہے،خود صحابہ کود کیھئے زیادہ ترفتوے قیاس ہی پرمبنی ہیں البتہ وہ قیاس نصوص پرمبنی ہے۔

آج کل تارکین تقلید میں بھی اس رنگ کے لوگ ہیں اور بکثرت دیکھا جاتا ہے کہ ان لوگوں میں بڑی جرائت ہوتی ہے بے دھڑک بغیر سوچ سمجھے جوچا ہتے ہیں فتو ے دے بیٹے ہیں، خودان کے بعضے مقتداؤں کی باوجو دمبھر ہونے کے بیھالت ہے کہ جس وقت قلم ہاتھ میں لے کر چلتے ہیں دوسری طرف نہیں دیکھتے ،سب سے عجیب بات بیہ کہ مخالف کے ادلہ کوقل کرتے ہیں مگر ان کا جواب تک نہیں دیتے ، بعض کے وسیع انظر ہونے میں شکن نہیں مرنظر میں عمق نہیں۔

(الافاضات اليوميص٧٠٣٠ج٥)

# ہر بات کو بدعت کہنے کا مرض

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ یہ غیر مقلد ہر بات کو بدعت کہتے ہیں خصوص طریق کے اندر (بیعنی تزکیہ اور تصوف میں) جن چیزوں کا درجہ محض تدابیر کا ہے ان کو بھی بدعت

کہتے ہیں، حضرت مولا نامحہ قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی چیزوں کی ایک عجیب مثال دی تھی کہ ایک طبیب نے نسخہ میں شربت بزوری لکھا، ایک موقع تو ایسا ہے کہ وہاں شربت بزوری بنا بنایا ملتا ہے وہ لاکر استعال کرے گا اور ایک موقع ایسا ہے کہ وہاں بنا بنایا نہیں ملتا تو وہ نسخہ کے اجزاء خرید کر لایا، چولہا بنایا، دیکھی لی، آگ جلائی، اب اگر کوئی اس کو بدعت کے کہ طبیب کی تجویز پرزیادتی کی تو کیا ہے کہنا تھے ہوگا؟ اسی طرح دین کے متعلق کسی ایجاد کی دوشمیں ہیں ایک احداث للہ ین، اول بدعت ہے اور دوسری مقسم چونکہ کسی مامور ہے کی تصیل و تکمیل کی تدبیر ہے خود مقصود بالذات نہیں لہذا بدعت نہیں سوطریق میں جو ایسی چیزیں ہیں بیس ہیں بیس سید البیر کے درجہ میں ہیں، سواگر تدبیر جسمانی کی تدابیر کو بدعت کہا جائے ہے تھی بدعت کہلائی جاسکتی ہے ور نہیں۔

(الافاضات اليومية ج يص مهما، ١٨١)

#### غير مقلدين سے ہماري اصل شكايت

#### <del>|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</del>

#### غير مقلدين كونفيحت

ایک دفعہ میں قنوج گیا تو غیر مقلدوں نے میری دعوت کی ، خفیوں نے تو مجھے منع کیا اور اور کہا کہ ان لوگوں کا کیا اعتبار کہیں سکھیا (زہر) نہ کھلا دیں ، مگر میں نے دعوت قبول کی اور کھانے کے بعد یاقبل ان سے کہا کہ میں آپ کا بالقو قیابالفعل نمک خوار ہوگیا ہوں ، اس کے میرے ذمہ آپ کی خیرخواہی لازم ہوگئ ، اس خیر خواہی کی بناپر آپ کو دوفیے حت کرتا ہوں ، ایک ریے کہ بدگمانی نہ کرو، دوسرے ریہ کہ بدز بانی نہ کرو، غیر مقلدوں میں بیدومرض زیادہ غالب ہیں ، اسی وجہ سے وہ ائمہ کو صدیث کا مخالف سمجھتے ہیں۔

(ابتاع سنت ص ۳۵۱)

#### غير مقلدين كاحال

کہیں نہیں دیکھا کہ دس پانچ آ دمی ایسے ہوں جن کوصالح اور دیندار کہا جاسکے کوئی شاذ و نادراکیلا دیندار ہوتو ہو، اور ہمارے یہاں بحد اللّٰدات دیندار موجود ہیں کہ مجمع کے مجمع ہوسکتے ہیں، ہر مجمع میں ممکن ہے کہ دس پانچ آ دمی ایسے دکھائے جاسکیں جن کا صالح ہونا مسلم ہو، خودایک غیر مقلد کہتے تھے کہ ہم میں متقی کم ہیں اور حنفیہ میں خشیت، انقاء، زہد وغیرہ (یعنی تقوی کی والے اور خوف خدار کھنے) والے کثرت سے ہیں، اس کا اقرار خودان کے گروہ کو بھی ہے۔

مولانا فتح محمد صاحب بیان کرتے تھے کہ ایک غیر مقلد حدیث پڑھارہے تھے اور جہاں حدیث کی تاویل نہ بن آتی تو کہتے تھے تعجب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کچھ فرمادیتے ہیں ، یہ کیا فرمادیا، یہ نتائج ہیں آزادی کے، اس سے عارآتی ہے کہ ہم کسی کے محکوم (اور مقلد) کہ جائیں۔

(حسن العزيز ص٠٢٠)

#### .

#### عوام غيرمقلدون كاحال

آج کل ہر شخص مجہدومحدث ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ایک تارکِ تقلید گنوارتھا، اس سے کسی نے یو چھا، فاتحہ خلف الامام کی کیادلیل ہے؟ اس نے کہا تر مجی (تر مذی) میں آیا ہے ' کھداج کھداج ' مدیث میں آیا ہے خِداج ، بیاس کی خرابی ہے، بیمحدِث میں محدِّ شنہیں، چند مدیثوں کے غلط سلط بے سمجھ یا دکر لینے سے کوئی محدِّ شہوسکتا ہے؟ میں محدِّ شنہیں، چند مدیثوں کے غلط سلط بے سمجھے یا دکر لینے سے کوئی محدِّ شہوسکتا ہے؟ (روح القیام ملحقہ برکات رمضان سیال)

مشکوۃ و بخاری کا ترجمہ دیکھ کراجتہاد کرنا جاہلوں کا کام ہے، اجتہاد تو ایک خاص امر ذوقی ہے، محض کتابوں کے یاد کر لینے کا نام اجتہاد نہیں۔ (اجاع علاء ملحقہ وعوت و بہلے علی اسلامی اسلامی کے باد کر لینے کا نام اجتہاد نے کل بہت لوگ بغیر صرف ونحو کے قرآن وحدیث کو مجھنا چاہتے ہیں چنا نچہ نے مجتهدین تو بہت جلدی حدیث کا ترجمہ پڑھنے لگتے ہیں، بس دو چارر سالے اردو کے پڑھے اور مشکلوۃ و بخاری کا ترجمہ شروع کر دیا اور لگے ابو حنیفہ اور شافعی پراعتراض کرنے۔

ایک جاہل کہتا تھا کہ حدیث میں تو آیا ہے'' کھداج ''اور ابوحنیفہ ؒ کے ماننے والے کہتے ہیں کہ سورہ پھاتھ (فاتحہ) پڑھنا پھرج (فرض) نہیں، واقعی بیبھی عجیب زمانہ ہے۔ ہس میں ہر جاہل بھی مجہدہے۔

آج کل مسلمان تومسلمان ،انگریز بھی اسلام میں اجتہاد کرنے گئے ہیں، ایک انگریز کہدرہاتھا کہ کڑآن ( قرآن ) سے ثابت ہے کہ طاعون لگتا ہے۔

(وعظالاً خرة ص٢٩٦ملحقه دنياواً خرت)

### ايك جابل غيرمقلد كااجتهاد

ایک جاہل کی حکایت ہے کہ وہ ہمیشہ قصر کیا کرتے تھے خواہ وطن اصلی ہی میں ہوں،

ایک خف نے سوال کیا کہ آپ ہر حالت میں قصر کرتے ہیں خواہ سفر میں ہوں یا حضر میں یہ تو صریح مخالفت ہے احکام فقہ یہ شرعیہ کی؟ توانہوں نے جواب دیا کہ ہمارا ایفعل اگر فقہ کے مخالف ہے تو ہو . حدیث کے تو موافق ہے خودرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عابر سبیل اور مسافر کے الفاظ فر مائے ہیں اور ہماری حالت قیام فی الدنیا کوسفر سے تعبیر کیا ہے لہذا ہم اگر قصر کرتے ہیں تو کون سابرا کام کرتے ہیں۔

اسی طرح ایک اور صاحب سے اگران کوایک میل جانے کی بھی ضرورت پیش آتی تو وہ قصر کرلیا کرتے سے ان سے کسی شخص نے کہا کہ آپ کا پیطر عمل عجیب نرالا ہے جو تمام روایات فقہید کے خلاف ہے کسی امام کے مذہب پر بھی ایک میل کی مسافت میں قصر نہیں ، آج تک کسی نے اس کو مدت سفر نہیں قرار دیا ، جواب دیا کہ نمیں کسی امام کے مذہب سے کیالین ، جب نص صرح کلام اللہ میں موجود ہے اِذَا صَرَبُتُ مُ فِی الارُضِ ایک میل کی مسافت پر سفر کرو) اس سے بڑھ کراور کون سی نص ہو سکتی ہے کیونکہ ضرب فی الارض ایک میل کی مسافت پر بھی صادق آتا ہے لہذا ہم بموجب اس آیت کے قصر کرتے ہیں ، تو اس شخص نے جواب دیا کہا گرقصر کا ثبوت کو صفر سے ہے تو اس میں کسی صادق آتا ہے لہذا ہم بموجب اس آیت کے قصر کرتے ہیں ، تو اس شخص نے کے معنی لغوی تو زمین پر قدم مار نے اور چلنے کے ہیں لہذا اگر آپ مکان سے مسجد میں آکر کے معنی نوی تو زمین پر مار نے اور چلنے کے ہیں لہذا اگر آپ مکان سے مسجد میں آکر من زمین تا کہا کہا تھی قصر کیا کریں اس وجہ سے کہا طلاق لغوی موجود ہے ، اتنی دور چلنے سے بھی آپ کے قول پر پیر مار نے کا اطلاق ہوسکتا ہے اس میں کسی حدم قرر کی تعیین تو ہے نہیں تا کہا سے کہا کا طرح کیا گریا جائے ؟

(الدنياوالآخرة ص٢ تا٢٢)

ائمہ اربعہ کی تقلید جھوڑ کرعلامہ شوکانی کی تقلید فرمایا ایک طالب علم نے امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھی تو میں نے ان سے سوال

کیا کہتم نے امام کے پیچھے قرائت کیوں کی؟ کہاں مولوی عبدائحی صاحب ٌمرحوم نے لکھا ہے میں نے کہا سبحان اللہ کیا مولوی عبدائحی صاحب امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھے ہوئے ہیں کہ حضرت امام کی تقلید جیموڑ کران کی تقلید کرنے گئیں، یہی حال ان مرعیان عامل بالحدیث کا ہے کہ ائمہ اربعہ کو جیموڑ کرعلامہ شوکانی وغیرہ کی تقلید کرتے ہیں۔ (الج ص ۲۸)

#### غيرمقلدين كاعقيدة توحيد

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک صاحب کا خطآ یا ہے کہ میری ہیوی بہارتھی میں نے آپ کو دعا کو لکھا تھا وہ مرگئی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے توجہ ہیں کی ،ایسے بہودہ خطوط بھی آتے ہیں ، آج لکھا ہے کہ میں نکاح کرنا جا ہتا ہوں ایک ہفتہ تک برابر دعا کر دو، میں نے لکھا ہے کہ اگر نکاح نہ ہواتو پھر وہی الزام دو گے کہ توجہ نہیں کی ، میں محنت کروں دعا کروں اور اور پر سے الزام ہرلوں ،ایسی حالت میں نئم کو مجھے دعا کرانا چاہئے اور نہ مجھ کو کرنا چاہئے ،اور میں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ کیا تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر میں دعا کرتا یا متوجہ ہوتا تو وہ موت سے نئے جاتی ؟ یہ جن کا خط ہے ایک غیر مقلد صاحب ہیں ،حفیوں کو مشرک بتلاتے ہیں اور خود یہ عقید سے ہیں ،ان کی تو حید بھی ملاحظہ ہو، بس با تیں ،جی بناتے مشرک بتلاتے ہیں اور خود یہ عقید سے ہیں ،ان کی تو حید بھی ملاحظہ ہو، بس با تیں ،جی بناتے ہیں آگے صفر ہے کچھ خبر نہیں۔

(الافاضات الیومیہ ۲۵ سے کے خبر نہیں۔

#### مفسدگروه

یگر وہ نہایت درجہ مفسد ہے بیاوگ جان جان کر فساد کرتے ہیں ، اور اشتعال دلاتے ہیں ، بعض وقت تو ذراسی بات میں بڑا فتنہ ہوجا تا ہے۔

اکثر غیر مقلدین جواہل باطن (صوفیاء ومشائخ) سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ فسادی نہیں ہواکرتے۔

(حن العزیز ص۱۱۱ج ۲۹، دعوات عبدیت ص۲۶)

#### غير مقلدين کی آمين بالجهر

ایک جگہ مقلدین کی جماعت میں ایک غیر مقلد کھڑا ہوگیا،اور آمین زورہے کہی،تو اس سے بڑا فساد ہوا، پولیس تک نوبت پہنچی اور مقدمہ کو بڑا طول ہوا۔

حضرت نے فرمایا جنگ وجدل کرنا تو زیادتی ہے کیکن تجربہ سے ثابت ہے کیمل کی ہورت نے مورت نے مال کا اثر ضرور ہوتا ہے،اگراس نے خلوص سے اور عمل بالسنہ کی نیت سے کیا ہوتا تو پہنو بت نہ آتی۔

غیرمقلدین کی آمین اکثر صرف شورش اور مقلدین کے چڑانے کے لئے ہوتی ہے، میرے بھائی نے قنوج میں غیر مقلدین کی آمین س کر کہا کہ آمین دعاء ہے اس میں خشوع کی شان ہونی چاہئے اوران لوگوں کے لہجہ میں خشوع کی شان نہیں۔

سننے سے معلوم ہوتا ہے کہ اڑر ہے ہیں ، مقد مہ مذکور جب پولیس کے سامنے پہنچاتو ایک ہندوتھانیدار بہت سمجھ دارتھااس نے فساد کا الزام غیر مقلدین پر ہی رکھااور رپورٹ میں کھا کہ یہ لوگ شورش پسند ہیں اور بلاوجہ اشتعال دلاتے ہیں اور آمین صرف فساد پیدا کرنے کے لئے کہتے ہیں۔

اس پرغیرمقلدین نے بڑاغل مجایا اور کہا آمین مکہ میں بھی ہوتی ہے، داروغہ نے کہا کہ مکی آمین فداکی یاد کے لئے ہوتی ہوگی، دنگہ (فساد) کے لئے نہ ہوگی، یہال دنگہ کے لئے ہے۔

کے لئے ہے۔

مولانا شخ محمہ کے زمانہ میں ایک دفعہ ایک آدمی نے جمعہ میں مولانا کے پیچھے آمین کہی تمام جماعت میں صلبلی پڑگئ کسی نے کہا نکال دو، کسی نے کہا ماردو، مولانا نے سب لوگوں کوسا کت کیا، کوئی ایسی بات نہیں جواس قدر غل مچاتے ہو، پھر ان صاحب کو بلاکر پوچھا، جنہوں نے آمین بالجمر کہی تھی کہ جن لوگوں نے آمین زور سے نہیں کہی ان کی نماز تہار سے زد یک ہوئی یانہیں؟

جواب دیا نماز ہوگئ فرمایا پھر کیوں اتنے مجمع کو پریشان کیا،تمہار نے در یک جب آمین بالجمر نہ کہنے سے بھی نماز ہوگئ فرمایا پھر کیوں اتنے مجمع کو پریشان کرنا کیا ضروری تھا۔ فرمایا ہم لوگوں کا بھی یہی مسلک ہے،ہم آمین بالجمر کے ایسے خلاف نہیں ہیں کہ اس کے واسط فو جداریاں کی جائیں۔ اس کے واسط فو جداریاں کی جائیں۔

#### عبادات میں بھی فساد کی نبیت

# آمین کی تین قشمیں آمین بالجهر، بالسر، بالشر

ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کہ بعضے غیر مقلد بھی عجب چیز ہیں ان کی عبادات میں بھی فساد کی نبیت ہوتی ہے اللہ کے واسطے وہ بھی نہیں ہوتی ، آمین بالجبر بیشک سنت ہے گران کا مقصود محض فساد کرنا ہوتا ہے، پس اصل میں اس فساد سے مع کیاجا تا ہے، ایک مقام پر ایسے ہی اختلاف میں ایک انگریز تحقیقات کے لئے متعین ہوا، اور اس نے اپنے فیصلہ میں یہ عجیب بات کھی کہ آمین کی تین قسمیں ہیں، ایک آمین بالجبر بیشا فعیہ کا فد ہب ہے اس کی تائید میں احادیث وارد ہیں، ایک آمین بالجبر بیشا فعیہ کا فد ہب ہے اس کی تائید میں احادیث وارد ہیں، ایک آمین بالسریہ حنفیہ کا فد ہب ہے اس میں بھی حدیث وارد ہے جو آئ کیں تیس تیسری آمین بالشریہ میں امام کا فد ہب نہیں اور خداس میں کوئی حدیث وارد ہے جو آئ کیل کے لوگ عموماً کہتے ہیں اس لئے اس سے منع کیا جانا جا ہے غرض بعض لوگوں کوعبادات میں بھی شراور فساد ہی مقصود ہوتا ہے۔

الافاضات الیومہ ج ۵ میں العزیز ۱۱۲/۱۱)

#### ایک شرس ی غیر مقلد کی شرارت کا قصه

ایک غیرمقلدصاحب بہت لڑا کا تھے، ایک مسجد میں انہوں نے آمین بالجہر کہی، اس وقت جماعت میں ایک گاؤں کا آدمی بھی تھا، اس نے کہا ہمارے گاؤں میں آگر آمین

#### <del>|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</del>

کہو( تو بتاؤں ) پوچھاتمہارا گاؤں کہاں ہے؟ اس نے پیة نشان بتلایا، بیبزرگ قصداً وہاں گئے اور نماز پڑھی آمین جہرسے کہی، پھر کیا تھالوگوں نے رفع بدین شروع کر دیا۔ گئے اور نماز پڑھی آمین جہرسے کہی ، پھر کیا تھالوگوں نے رفع بدین شروع کر دیا۔ (سفرنامہ لا ہورکھنؤص ۲۷ بحوالہ مدیماہل حدیث)

# شر ى اورفتنه برور شخص كوسجد مين آنے سے روكا جاسكتا ہے يانهيں؟

سوال نمبر (۸۲۵) بوجہ خوف فتنہ (جبیبا کہ اکثر مشاہدہ میں آتا ہے) ان کا (بعنی غیر مقلدین کا) مساجد مقلدین میں آنے دینا شرعام منوع ہے یانہیں؟

(نوٹ) یہاں غیرمقلدین مساجداحناف میں باوجود یکہ ان کو (مقلدین کو)مشرک اور بدعتی سمجھتے ہیں آگران کی (مقلدین کی) جماعت میں شامل ہوتے ہیں اورمقلدین میں سے سی نے ذرابھی چوں کی تو پندرہ ہیں منتظمین مسجد پر جھوٹے دعوے عدالت غیرمسلم دائر کرتے ہیں اور جھوٹے گواہ پیش کر کے جھوٹی گواہی دلواتے ہیں اس طرح پر فساد ہر پاکرتے ہیں جس کا نتیجہ اکثر مواقع میں بیہوا کہ مساجد و بریان ہوگئیں اور لوگوں نے بخوف جھڑ اوفساد مسجد میں آناور نماز بڑھنا چھوڑ دیا۔

(جواب) في الدرالمختار احكام المسجد: ويمنع (آكل الثوم) (من المسجد) وكذاكل موذ ولوبلسانه.

#### <del>|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</del>

## آمین بالجهر کهنا بھی جب سنت سے نابت ہے پھراس پڑمل کرنے سے طبعی انقباض کیوں ہوتا ہے؟

### غيرمقلدين ميں اہل تقويٰ وصلحاء كيوں نہيں ہوتے؟

یکسی گہری بات ہے اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں میں دینداراور متی کیوں نہیں ہوتے؟ جب کہ ہر بات میں ممل بالحدیث کا دعویٰ ہے۔
وجہ یہی ہے کہ کسی ایک کے پابند نہیں، ذراکوئی بات پیش آئی سوچ کر کسی ایک روایت پڑمل کرلیا،اورروایتوں میں انتخاب کرنے کے لئے اپنی رائے کوکافی سمجھا۔

#### <del>|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</del>

پس اس کوصورتاً تو جاہے کوئی انتاعِ حدیث کہدلے مگر جب اس کامنتہی رائے پر ہے تو واقع میں انتاع رائے ہی ہوا۔

(حسن العزيز ص ١٥٥ جه)

#### آزادی نفس اورغیر مقلدیت کے کرشم

ایک مولوی صاحب کا قصہ ہے کہاس نے ساس کوحلال کر دیا تھا کسی شخص نے ایک عورت سے شادی کی تھی پھر ساس پردل آگیا، توایک غیر مقلد عالم کے پاس گیااور کہا مولوی صاحب کوئی صورت الیں بھی ہے کہ ساس سے نکاح حلال ہوجائے کہاہاں! بتلا کیادے گا؟اس نے کچھ سودوسورویئے دینا جایا کہااتنے میں یہ فتو کانہیں لکھسکتا، واقعی ایمان فروشی بھی کرے تو دنیا کچھ تو ہوغرض ہزار پرمعاملہ طے ہوااور فتو کی لکھا گیا ، وہ فتو کی میں نے بھی دیکھا ہے ،اس میں لکھا تھا کہ ساس بیشک حرام ہے مگر د کھنا یہ ہے کہ ساس کے کہتے ہیں ،ساس کہتے ہیں منکوحہ کی ماں کو اور منکوحہ وہ ہے جس سے نکاح صحیح منعقد ہوا ہو، اور اس شخص کی عورت چونکہ جابل ہے اور جابل عور توں کی زبان سے اکثر کلمات کفریہ نکل جاتے ہیں اس لئے ضرور ہے کہ اس کے منہ سے بھی کوئی کلمہ کفریہ نکلا ہوگا اور نکاح کے وقت اس کو کلمے پڑھائے نہیں گئے ،اس لئے یہ مرتدہ ہےاورمرتدہ کے ساتھ نکاح صحیح نہیں ہوتا الہذا یہ عورت منکوحہ نہیں ہے تو اس کی ماں ساس بھی نہیں پیس اس کی ماں سے نکاح درست ہے، رہایہ کہ وہ منکوحہ کی مال نہیں تو موطؤه کی ماں تو ہے جس سے حرمت مصاہرت کا مسّلہ تعلق ہے تو یہ ابو صنیفہ کا اجتہادی مسکہ ہے جوہم پر جحت نہیں، حرمت مصاہرت کواس نے غیرمقلدی کی مدمیں اڑا دیا، اورساس کومنکوحہ کی تکفیر سے اڑا دیااور بہسب ترکیبیں ہزاررویئے نے سکھلائیں۔ (وعظاصلاح ذات البين ملحقة آداب انسانية ص٣٥٨ -٣٥٤ )

### غیرمقلدہونا آسان ہےمقلدہونامشکل ہے

ایک سلسله گفتگو میں فرمایا کہ غیر مقلد ہونا تو بہت آسان ہے البتہ مقلد ہونا مشکل ہے کوئکہ غیر مقلدی میں توبیہ ہے کہ جو جی میں آیا کرلیا، جسے چاہا بدعت کہہ دیا، جسے چاہا سنت کہہ دیا، کوئی معیار ہی نہیں مگر مقلد ایسانہیں کرسکتا، اس کوقدم قدم پر دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہے۔

(الافاضات اليومية جهم ٢٥٨،٣٧٧)

### آ زادغیرمقلدوں کی مثال

آزاد غیرمقلدوں کی الیم مثال ہے کہ جیسے سانڈ ہوتے ہیں اس کھیت میں منھ مارا، کہوں میں منھ مارا، کمیت میں منھ مارا، کمیت میں، نہ کوئی کھونٹا ہے نہ تھان توان کا کیا،.....ایسے لوگوں میں خودرائی کا برامرض ہوتا ہے۔

(الافاضات اليومية جهم ٣٧٨،٣٧٧)

اتباع ہوئی سے بچنا جب ہی ہوتا ہے جب ایک سے بندھ جائے ورنہ نرے دعوی ہی دعوی ہیں دعوی ہیں مقلدین میں بہت سے لوگوں کی حالت اچھی نکلے گی بخلاف غیر مقلدین کے کوئی شاذ و نادر ہی مقی نکل آئے تو نکل آئے ورنہ بہت سے حیلے جواورنفس پرور ہیں ، ابوصنیفہ سے بندھتا ہے نفس ، ورنہ چھوندر کی طرح یہ ہانڈی جاسوگھی وہ ہانڈی جاسوگھی ، یول کوئی مختاط بھی نکل آئے لیکن حکم اکثر پر ہوتا ہے ، اچھے اچھوں کے حالات ٹول کرد کھے لئے ہیں ، انقاء ایک میں بھی نہیں الا ماشاء اللہ! اس کا اقر ارخودان کے گروہ کو بھی ہے۔ آج کل خیریت ہے تو سلف کے اتباع ہی میں ہے اور رائے کوخل دینے میں مفاسد ہیں ، تجربہ ہے کہ اتباع سے نکل کر آدمی بڑی دور پہنچتا ہے حتی کہ بعض اوقات ہی مفاسد ہیں ، تجربہ ہے کہ اتباع سے نکل کر آدمی بڑی دور پہنچتا ہے حتی کہ بعض اوقات ہی مفاسد ہیں ، تجربہ ہے کہ اتباع سے نکل کر آدمی بڑی دور پہنچتا ہے حتی کہ بعض اوقات اسلام سے نکل جاتا ہے۔

#### غير مقلدين كااعتراف

میں نے قنوج میں ایک مرتبہ وعظ کہا اور پچھ رسوم مروجہ کے متعلق گفتگو کی ، منصف غیر مقلدوں نے کہا، آج معلوم ہوا کہ تبع سنت ہم بھی نہیں صرف دو چارسنت پر عمل کررکھا ہے۔

اسی طرح ایک غیر مقلد نے کہا کہ ہم لوگوں میں احتیاط بالکل نہیں ہے، ہمارا ممل بالحدیث صرف آمین بالجہر اور رفع یدین میں ہے اس کے سواکسی عمل کی طرف ذہن ہی نہیں جاتا، چنانچے عطر میں تیل ملاکر بیچیا ہوں اور بھی وسوسہ بھی نہیں گذرا کہ بیحدیث کے خلاف ہے۔

حضرت نے فر مایا بیحالت ہے ان لوگوں کی کہ جوحدیث کہتے پھرتے ہیں۔
ایک غیر مقلد مجھ سے کہنے لگے کہ ہمارے علماء سوائے آمین بالجبر اور رفع یدین کے
گہر نہیں جانتے ،اسی واسطے ہم معاملات کے مسائل آپ سے پوچھا کرتے ہیں، حالانکہ یہ
شخص بہت ہیں۔
(حسن العزیز صا۹۳،۳۹۱ ہیں۔

مولانا محرحسین صحاب بٹالوی غیر مقلد تھے مگر منصف مزاح ، میں نے خودان کے رسالہ 'اشاعة السنة ''میں ان کا بیضمون دیکھا ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے:

'' بچیس سال کے تجربہ سے معلوم ہوا کہ غیر مقلدی بے دینی کا دروازہ ہے'' حضرت گنگوہی ؓ نے اس قول کو بین السد ادمین نقل کیا ہے۔

(مجالس حكيم الامت ١٦٨)

غیرمقلدین کا بیخ متعلق خودا قرار فرمایا قنوج میں ایک صاحب عامل بالحدیث سے ملاقات ہوئی مجھ سے کہنے لگ

اجی حضرت ہم صرف نماز ہی کے چند مسلوں میں صدیث پڑمل کرتے ہیں باقی معاملات میں صدیث کا نام بھی نہیں لیتے مثلاً میں عطر پیچیا ہوں اور اس میں تیل بھی ملاتا ہوں غرض عملاً ہم بہت کمزور ہیں۔

(تذکیرالاخرة ص۱۳)

#### بعض علماءغير مقلدين كي شهادت

خواجہ عزیر الحسن صاحب کے عزیزوں میں ایک صاحب غیر مقلد تھے ہکھنومیں میر اوعظ ہوااس میں شریک ہوئے تو بہت متاثر ہوئے ، مولا نا ثناءاللہ امرتسری سے اجازت طلب کی (اور کہا کہ ) میں فلال عالم کے وعظ میں شریک ہوا تو مجھے بڑا نفع معلوم ہوا میرا دل چا ہتا ہے کہ بچھ دنوں کے لئے ان کے پاس جا کر رہوں ، جواب دیا کہ ضرور رہو، ان کی صحبت میں برکت ہے ، پھر یہ صاحب بچھ دن یہاں آ کر رہے جب رخصت ہونے گئے تو کہنے گئے میں نے کسی چیز کو یہاں خلاف حدیث نہیں پایا بجز اس کے کہ صوفیاء کے فاندانوں کی چارتھیم چشتیہ نقشبند بید غیرہ خلاف سنت معلوم ہوتا ہے۔

حضرت نے فر مایا: اول تو بیقسیم کوئی شرعی تقسیم ہیں محض اصطلاح ہے اس کئے کوئی برعت نہیں ، دوسرے بیتقسیم کسی کے نزدیک بھی کوئی ضروری چیز نہیں آپ کو کامل اختیار ہے کہاسے آپ کوان میں سے کسی طرف بھی منسوب نہ کریں۔

(مجالس حكيم الامت مطبوعه دبلي ص ٣٢٧)

(اسی طرح ایک اور مولوی صاحب یہاں آئے تھے )انہوں یہاں سے جاکر اعتراض کے طور پر لکھا کہتم نے جواوقات کا انضباط کیا ہے خیرالقرون مین بیانضباط نہ تھا اس لئے یہ سب بدعت ہے،اگر بدعت کے یہی معنیٰ ہیں جوان حضرت نے سمجھے ہیں کہ جو چیز خیرالقرون میں نہ ہوتو وہ بدعت ہے، تو خیرالقرون میں توان کا بھی وجود نہ تھا پس یہ بھی مجسم بدعت ہوئے، کیا خرافات ہے؟

ان بزرگ کو بدعت کی تعریف بھی معلوم نہیں ، بیانضباط کسی کے اعتقاد میں عبادت تو نہیں اس لئے ان کا خیرالقرون میں نہ ہونا اور اب ہونا بدعت کو ستازم نہیں، خیرالقرون میں ہونے کی ضرورت اس وقت ہے جب کہ اس فعل کو من حیث العبادت کیا جائے اوراگر من حیث الانتظام کیا جائے وہ بدعت نہیں۔ (الافاضات الیومی سے ۱۳۲،۱۲۵)

## كياغيرمقلدين بھي حنفي ہيں؟

فرمایا کا نپور میں ایک دفعہ میر اوعظ ہوا، وہاں غیر مقلدین رہتے ہیں میں نے وعظ میں کہا کہ مسائل دوطرح کے ہیں منصوصہ اور غیر منصوصہ، سوغیر منصوصہ میں ظاہر ہے کہ رائے کا ہی اتباع کرو گے اور اپنی رائے سے زیادہ بڑے کی رائے زیادہ قابل اتباع ہے اور یہاں سوائے امام ابوصنیفہ کے دوسرے مذہب کے فناوی مل نہیں سکتے تو لامحالہ ان مسائل میں امام صاحب کا اتباع کرو گے اور ایسا کرتے بھی ہو، تو تم زیادہ مسائل میں عملاً حنفی ہوئے اور اعتبارا کثر ہی کا ہوتا ہے تو اس اعتبار سے تم عملاً حنفی ہوگے تو پھر اپنے کو حنفی کیوں مہیں کہتے کہ جھگڑ افساد بھی نہ ہو۔ (کامہ الحق ص ۱۲۲)

غیرمقلدین بھی تو حنفی ہیں کیوں کہ کوئی گیہوں کا ڈھیر ایسانہیں ہوتا جس میں جونہ ہو، مگر باعتبار غالب کے وہ ڈھیر گیہوں کا کہلاتا ہے، اسی طرح تارکین تقلید کے اعمال میں بھی غالب حفیت ہی ہے، کیونکہ دوشتم کے اعمال ہیں دیانات اور معاملات ، معاملات میں تو حنفیہ ہی کے فتو سے اکثر کام لیتے ہو، اور دیانات میں بھی غیر منصوص زیادہ ہیں، جن میں حفیت کالباس لیاجاتا ہے اختلاف کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔

پس اس کے پیچھے کیوں علیحدہ ہوئے ہو، چنانچہ ایک منصف غیر مقلدنے کہا کہ غیر مقلد نے کہا کہ غیر مقلد تے کہا کہ غیر مقلد تو عالم ہوسکتا ہے، ہم جاہل کیا تقلید چھوڑیں گے۔

ایک صاحب جن کوعدم تقلید کی طرف میلان تھا کہنے لگے کہ ہم تو بیعت کو بدعت

#### <del>|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</del>

سمجھتے تھے، میں نے کہاد کھ لوجس حدیث سے اثبات ہے وہ میری گھڑی ہوئی تو ہے ہیں،
دلالت کو د کھ لوء (ھیقۃ الطریقہ میں میں نے اثبات بیعت سے متعلق حدیث نقل کی
ہے) پھر وہ مجھ سے بیعت ہوئے اور غیر مقلدی چھوڑی، غیر مقلد بھی بعض مجھ سے
پوچھ کر ذکر شغل کرتے ہیں، میں تشد دنہیں کرتا، البتہ یہ اقرار کر لیتا ہوں کہ بزرگوں کی
شان میں گتا خی نہ کرنا اور بر گمانی نہ کرنا کہ حنفیہ حدیث کے خلاف کہتے ہیں، غیر مقلد
سے بیشر طبھی کر لیتا ہوں کہ جہاں فتنہ ہو وہاں آ مین بالجمر اور رفع بدین نہ کرنا کیونکہ بیہ
محض مستحبات ہیں۔

(حسن العزيزص ٣٣٨ ج٢)

## نمبردو کے تنفی

شایدتم کویہ شبہ ہو کہ اس صورت میں حنی کہنے میں لوگوں کودھو کہ ہوگا کہ شاید ہے بھی متعارف حنی ہیں یعنی فی جمیع المسائل، تو ہم میں اود وسر ہے حنفیوں میں فرق ہی ندر ہا، سوفرق میں بتلائے دیتا ہوں وہ یہ کہ حنی کی دوشم ہوجا ئیں گی ایک نمبر اول یعنی فی جمیع المسائل وہ تم ہوئے ، نمبر دوم یعنی فی اکثر المسائل وہ تم ہوئے ، بس تو اپنے کو حنی نمبر دوم کہہ دیا کرو دھو کہ نہ ہوگا۔

(کلمة الحق ص ۱۲۲)

فرمایا غیر مقلدین کے مجمع میں بمقام قنوج ایک دفعہ وعظ ہوا تومیں نے کہا(چند مقدمات کاتم بھی انکار نہیں کر سکتے )۔

(۱) مسائل غیرمنصوص میں تم بھی رائے کی تقلید کروگے۔

(۲) دوسرے میرکدرائے اپنے سے بڑے کی لینی جا ہئے۔

(۳) تیسرے بیر کہ مسائل غیر منصوصہ منصوصہ سے عدد میں زیادہ ہیں۔

(۴) چوتھے یہ کہ ہندوستان میں سوائے حنفیہ کے اور کوئی مذہب رائج نہیں تو لامحالہ

آپامام صاحب کی تابعداری کریں گے، باقی بیشبہ کہ پھر تو ہم حنفی ہوگئے تو فرق نہ رہا، فرق میں بتلادیتا ہوں وہ بید کہ حنفیہ کی دوشمیں ہیں ایک نمبراول وہ تو ہم ہوئے دوسرے نمبردوم وہ بید کہ اکثر مسائل میں تو تابع اور بعض میں خلاف، تو تم نمبردوم کے حنفی ہوئے اور اس سے فائدہ (بیہوگا) کہ نزاع کم ہوجائے گا۔ (الکلام الحن حصدوم)

### اصل ندہب کے اعتبار سے غیر مقلدین بھی کیے مقلد ہیں

فرمایا ایک شخص غیر مقلد پر تاپ گڑھ میں ملے اور فاتحہ خلف الامام کے متعلق سوال کیا میں نے کہا آپ کو دوسر سے سب مسائل محقق ہو گئے؟ انہوں نے کچھ جواب نہ دیا میں نے کہا کہ اچھا آپ مسلمان ہیں پھر میں آپ سے دلیل پوچھوں گا اور دنیا بھر کے مذاہب کو پیش کر کے سب کی تر دید کراؤں گا اگر آپ ایک جگہ بھی جھجکے تو آپ مقلد ہیں اور جب کہ آپ اصل فہ ہب میں مقلد ہیں تو فرعی مسائل میں تقلید کرتے کیوں عار آتی ہے؟ بات وہی ہے کہ لوگوں کو اس وقت کام کرنا مقصود نہیں ہے ورنہ کام کرنے والوں کی صورت ہی اور ہوتی ہے۔

### ائمه مجتهدين كي شان ميس گستاخي كرنا جائز نهيس

کسی مجہد کی شان میں گستاخی وبدزبانی کرنایادل سے بدگمانی کرنا کہ انہوں نے اس حدیث کی مخالفت کی ہے جائز نہیں ، کیونکہ ممکن ہے کہ ان کو بیحدیث نہ پنجی ہو، یا سند ضعیف پنجی ہو،یا اس کو سی قریبۂ شرعیہ سے مؤول سمجھا ہواس کئے وہ معذور ہیں ، اور حدیث نہ پہنچنے سے ان کے کمال علمی میں طعن کرنا بھی بدزبانی میں داخل ہے۔

کیونکہ بعض حدیثیں اکا برصحا ہے وجن کا کمال علمی مسلم ہے نہ پنچی تھیں مگر ان کے کمال علمی میں اس کوموجب نقص نہیں کہا گیا۔

چنانچہ حدیث میں حضرت ابوموسی کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آنے کی اجازت مانگنے کے قصہ میں روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاد مجھ سے فی رہ گیا، مجھ کوسود اسلف کرنے نے مشغول کر دیا۔

(بخاری شریف، ابوداؤد)

دیکھو! حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حدیث استیذان کی اطلاع نہ تھی الیکن کسی نے ان پر کم علمی کاطعی نہیں کیا، یہی حال مجتہد کاسمجھو کہ ان پر طعن کرنا فدموم ہے۔

(الاقتصادص ۸۷)

### حضرت گنگوہی کا واقعہ

حضرت گنگوہی تھ حدیث کا سبق پڑھارہے تھے کسی حدیث میں امام شافعی کے تھے کسی حدیث میں امام شافعی کے تھے کسی دریل) کا جواب دیا تو ایک طالب علم غایت سرور کے ساتھ کہنے گئے کہ حضرت! اگرامام شافعی ہوتے تو وہ بھی مان جاتے ،مولا ناکو یہ سنتے ہی بہت تغیر (اور غصہ) ہوا، فرمایا کہ میں کیا چیز ہوں اگرامام شافعی ہوتے تو مجھ سے بولا بھی نہ جاتا اور میں تو ان کا مقلد ہوتا ، اتناادب ہوتا ہے جمہدین کا۔ (ردح القیام الحقہ برکات رمضان ص۱۱۳ جاتا)

## ائمه پرست وشتم کرنے کا نتیجہ

جولوگ اہل حق کوسب وشتم کرتے ہیں ان کے چہروں پرنورِ علم نہیں پایا جاتا بلکہ خالص کفارات خمسوخ نہیں پائے جاتے ، جتنے بہلوگ ہیں اس کی وجہ میں میں نے بطورلطیفہ کے کہاتھا کہ کفر فعل باطن ہے اس کا اثر چھپا ہوار ہتا ہے اور سب وشتم فعل ظاہر ہے اس کا اثر نمایاں ہوجا تا ہے۔

(حن العزیز ص ۳۹۸ج ۲)

ایک بے ادب نے حضرت امام اعظم کی تاریخ لفظ ''سک'' سے نکالی ہے ،فرمایا

کیا حال ہوگا ایسے لوگوں کا جولفظ عامی مسلمان کوبھی کہنا جائز نہیں ایسے بڑے امام مقبول عندالحققین والائمہ کی نسبت کہے۔ (حسن العزیزص۱۶۳جم)

#### بادب كامنه قبله سے پھرجا تاہے

فرمایا کہ مولوی عبداللہ صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت گنگوہی ؓ نے فرمایا ہے کہ جس کا جی جا ہے ہے کہ جس کا جی جا ہے قبر کھود کر دیکھ لے مولوی ۔۔۔۔کامنھ قبلہ سے پھراہوا ہوگا، اس پر مولوی ابوالحسن صاحب نے عرض کیا ، میں نے یہ بات حضرت گنگوہی ؓ سے خودسی ہے،حضرت کے یہ لفظ سے جوکوئی ائمہ پر طعن کرتا ہے اس کا منھ قبر میں قبلہ سے پھر جاتا ہے، میں دیکھ رہاہوں کہ منھ قبلہ سے پھر گیا ، یہ اس وقت فرمایا تھا جس وقت کہ مولوی صاحب کے انتقال کی خبر آئی تھی۔۔ (حسن العزیز ص۱۲۲ جس)

### متصلب مقلداومخلص غيرمقلدكو براكهنا جائز نهيس

اسی طرح مجہد کے اس مقلد کو جس کو اب تک اس شخص مذکور کی طرح اس مسکلہ میں شرح صدر نہیں ہوا، اور اس کا اب تک یہی حسن طن ہے کہ مجہد کا قول خلاف حدیث نہیں ہے اور وہ اس گمان سے اب تک اس مسکلہ میں تقلید کر رہا ہے اور حدیث کور دنہیں کرتا لیکن وجہ موافقت کو فصل سمجھتا بھی نہیں تو ایسے مقلد کو بوجہ اس کے کہ وہ بھی دلیل شری سے متمسک ہے اور اتباع شرعی ہی کا قصد کر رہا ہے۔ (ایسے خص کو برا کہنا جائز نہیں)۔

اسی طرح اس مقلد کو اجازت نہیں کہ ایسے خص کو برا کہے جس نے بعذ رمذکور اس مسللہ میں تقلید ترک کر دی ہو، کیونکہ ان کا یہ اختلاف ایسا ہے جوسلف سے چلاآیا ہے جس کے باب میں علاء نے فر مایا ہے کہ اپنا فد ہب ظنا صواب محتمل خطاء اور دوسر افد ہب ظنا خطا محتمل صواب ہے۔

(الاقتصادی ۸۸)

#### •

### غیر مقلدین کے اہل حق ہونے یانہ ہونے کا معیار

اگرکوئی اہل حدیث تقلید کوحرام نہ سمجھے،اور بزرگوں کی شان میں بدزبانی اور بدگمانی نہرے تو خیر سے بھی بعض سلف کا مسلک رہا ہے،اس میں بھی میں تنگی نہیں کرتا ہوں،ہاں ول کا پوری طرح ملنا نہ ملنا اور بات ہے۔

(انفاس عيسيٰ ص٧٣٥ج٦)

#### ايك غيرمقلدانصاف يبندسه مكالمه

ایک سلسلہ گفتگو میں فر مایا: کہ ایک غیر مقلد مولوی صاحب لکھنؤ سے یہاں آئے سے ، نہایت صفائی کی با تیں کیں، بڑاہی جی خوش ہوا، خوش فہم اور جھدار سے، ملتے ہی کہنے کے کہ شاید بعد میں آپ کو معلوم ہو کر کہ یہ فلال جماعت کا شخص ہے تگی ہوتی اس لئے میں پہلے ہی عرض کئے دیتا ہوں کہ میں عامل بالحدیث ہوں، میں نے کہا میں آپ کے صدق اور خلوص کی قدر کرتا ہوں ، اور میں بھی صاف بتلائے دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں اتنی تگی نہیں کہ محض فرعی اختلاف سے انقباض ہو، ہاں جن لوگوں کا شیوہ بزرگوں کی شان میں گتا نی کہا ور بر تہدیبی سے کلام کرنا ہے ایسے لوگوں سے ضرور لڑائی ہے، یہ مولوی کرنا اور بر تمیزی اور بر تہدیبی سے کلام کرنا ہے ایسے لوگوں سے ضرور لڑائی ہے، یہ مولوی صاحب سین عرب صاحب کے پوتے ہیں جو بھو پال میں سے ، کئی روز رہے اور بڑے طف سے رہے، ویسے بھی آئکھیں کھل گئیں کیونکہ ان لوگوں کو عامل بالحدیث ہونے کا بڑا لطف سے رہے، ویسے بھی آئکھیں کمل گئیں کیونکہ ان لوگوں کو عامل بالحدیث ہونے کا بڑا حدیث کے خلاف نے دریکھی ۔

دومسکے بھی پو چھے ایک تو ہے کہ اہل قبور سے فیض ہوتا ہے یانہیں؟ میں نے کہا کہ ہوتا ہے اور صدیث سے اہل قبور سے فیض ہونا ہے اور صدیث سے اہل قبور سے فیض ہونا

#### <del>|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</del>

کہاں ثابت ہوگا،اس لئے کہ ساری عمر حدیث میں گذرگئی کسی حدیث میں نہیں دیکھا، میں نے کہا کہ سنئے تر مذی میں حدیث ہے کہ سی صحابی نے لاعلمی میں ایک قبر پر خیمہ لگالیا، وہاں ایک آدمی سورہ تبارک الذی پڑھ رہاتھا، حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا آپ نے فرمایا یہ سورہ مردہ کوعذاب قبر سے نجات دیتی ہے۔

(عن ابن عباس قال ضرب بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم خباء ٥ على قبروهو لايحسب أنه قبر فاذافيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذى بيده الملك الخ) ـ (ترني مشكوه شريف ص١٨٥)

د یکھئے قرآن کاسننا فیض ہے یانہیں؟ اور مردے سے قرآن سنا تو اہل قبور سے فیض ہوایانہیں؟ بے حدمسر ور ہوئے ، خوش ہوئے ، کہا کہ آج تک اس طرف نظر نہ گئی۔

دسرامسله سائ موتی کا پوچھااور کہا کہ ' اِنگ لاسیع اُکُووّی ' قرآن میں ہے جس سے اس کی نفی معلوم ہوتی ہے ، میں نے کہا کہ حدیث میں وقوع ساع مصرح ہے اور اس آیت سے نفی ہیں ہوتی ، اس لئے کہ یہاں پرق تعالی نے کفار کوموتی سے تشبیہ دی ہے اور تشبیہ میں ایک مشبہ ہوتا ہے اور ایک مشبہ بداور ایک وجہ تشبیہ جودونوں میں مشترک ہوتی ہے ، تو یہاں وہ عدم ساع مراد ہے جوموتی اور کفار میں مشترک ہے ، اور اموات کا ساع وعدم ساع تو معلوم ہے کہ قرآن وحدیث کو سنتے ہیں مگر وہ ساع نافع نہیں اور بیمعلوم ہے کہ مشبہ مشبہ بدمیں وجہ شبہ میں تماثل ہوتا ہے ، پس کفار سے جوساع منفی ہے اور بیمعلوم ہے کہ مشبہ مشبہ بدمیں وجہ شبہ میں تماثل ہوتا ہے ، پس کفار سے جوساع منفی ہے کی درخواست کی ، میں نے کہا کہ اس میں نجیل مناسب نہیں ، پھر بیان کیا کہ میں فلال عالم غیر مقلد سے بیعت بھی ہو چکا ہوں ، میں نے کہا کہ اس میں نے کہا کہ اب کہ ایک کے کہا کہ ان سے بیعت طریقت ، میں نے کہا کہ یہ بتلا یے کہا کہ ان ہو ویت بیعت آپ سے بیعت طریقت ، میں نے کہا کہ یہ بتلا یے کہا نہوں نے بوت تو بہ ہوجائے گی آپ سے بیعت طریقت ، میں نے کہا کہ یہ بتلا یے کہا کہ انہوں نے بوت بیعت آپ سے بیعت طریقت ، میں نے کہا کہ یہ بتلا یے کہا نہوں نے بوت بیعت آپ سے کیا عہد لیا تھا؟ کہا کہ کہا کہ یہ بتلا یے کہا کہ انہوں نے بوت بیعت آپ سے کیا عہد لیا تھا؟ کہا کہ کہا کہ یہ بتلا یے کہا کہ انہوں نے بوت بیعت آپ سے کیا عہد لیا تھا؟ کہا کہ کہ تاب وسنت پر عمل اور امر

#### <del>|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</del>

بالمعروف ونهى عن المنكر \_

میں نے کہا کہ یہی یہاں پر ہے،اس کے علاوہ اورکوئی چیز نہیں، بس مقصود حاصل ہے،اس پرسوال کیا کہ کیا تکرار بیعت خلاف شریعت ہے؟ معصیت ہے؟ میں نے کہا کہ معصیت تو نہیں مگر بواسطہ مفطی ہو سکتی ہے معصیت کی طرف، وہ یہ کہ جب شخ اول کو معلوم ہوگا کہ یہاں کے تعلق کے بعد فلاں جگہ تعلق پیدا کیا، تو بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہوگا کہ یہاں کے تعلق کے بعد فلاں جگہ تعلق پیدا کیا، تو بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ انقابض کا اثر قبول کرتی ہیں تو اس اثر سے حُب فی اللہ میں کی ہوگی، یابالکل زائل ہوجائے گی، پھراس کے ساتھ ہی تکدر ہوگا اور یہ تکدر اذبیت ہے،اور حب فی اللہ کا بقاوا جب ہے اور اور یہ تکرار بیعت سبب ہوا اس واجب کے اخلال کا تو بواسطہ مفضی ہوا معصیت کی طرف، چیرت میں شے بچارے کہ یہاں تو ہر چیز صدیث کے ما تھ محصیت کی طرف، چیرت میں شخصی ہوا تھ ہو ہو گئے ہوں گے کہ ہم صدیث وقر آن کو خاکن نہیں شخصے، یہاں تو ہر چیز صدرورت میں پیدا فرماد سے ہیں، بھراللہ تعالی اسپنر ہزرگوں سے ضرورت کی ہر چیز کانوں میں پڑ چیکی ہے، جس نے زیادہ کتابوں کے دیکھنے سے بھی مستغنی کردیا ہے،اور کتا ہیں تو پہلے ہی سے نہیں آتی تھیں نہ بھی طالب علمی کے زمانہ میں زیادہ کنے وکاوش کی گئی اور نہ اس کے بعد کتب بنی کی طرف رغبت ہوئی، اس یہ جو پچھ ہے اپنے ہزرگوں کی گئی اور نہ اس کے بعد کتب بنی کی طرف رغبت ہوئی، اس یہ جو پچھ ہے اپنے ہزرگوں کی کو عاد کہ کہیں اٹکی نہیں۔

ملفوظات حكيم الامت ص ٥٢٩ ج ٣ قسط ٥ ملفوظ نمبر ٢٢،٨٧ جمادي الاولي ا ١٣٥١ جي

#### أيك اورمكالمه

(ایک غیر مقلد مولوی صاحب کا میرے پاس خطآیا کہ میں تمہارے پاس امتحان لینے کے لئے آنا چاہتا ہوں، چنانچہ وفت مقررہ پر وہ تشریف لائے اور مجلس میں بھی بیٹھے، اس مجلس میں )ایک شخص میرے پاس آیا اس پرخواہش نفسانی کا غلبہ تھا، مگر غریب نادار تھا

اتن قدرت نظی کہ وہ نکاح کرسکے، اس نے آکر مجھ سے اپنی حالت بیان کی اور علاج کا طالب ہوا ابھی میں اس کو جواب بھی نہ دینے پایا تھا کہ میرے بولنے سے قبل اس کی گفتگو سنتے ہی آپ (غیر مقلد صاحب) بولے کہ روزے رکھا کروکیونکہ حدیث میں آیا ہے و من لم یستطع فعلیہ بالصوم۔

(بخاری ومسلم مشکوة شریف ص۲۶۷)

یعنی جوشخص نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہواس کوروز کے رکھنا چاہئے اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے روز ہے بھی رکھے تھے مگراس سے بھی میری خواہش کم نہیں ہوئی اس کا بیہ جواب بن کران (غیر مقلد) صاحب کے یاس کوئی جواب نہ تھا۔

میں نے ان صاحب کوسنا کراس مخص سے دریافت کیا گئم نے کتنے روز ہر کھے تھے ہیں نے کہا یہی وجہ ہے کہ تم کو کامیابی نہیں ہوئی،
کیونکہ تم کو کثر ت سے روز ہر کھنے چا ہئے تھے، اور بیشر طخوداس حدیث پاک سے ثابت ہوئکہ تم کو کثر ت سے روز ہر کھنے چا ہئے تھے، اور بیشر طخوداس حدیث پاک سے ثابت ہوادر وہ اس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فعلیہ بالصوم لفظ علی لزوم کے لئے آتا ہے اور لزوم کی دوسم میں ایک لزوم اعتقادی دوسر عملی مگر دلائل سے یہاں لزوم عملی اعتقادی تو مراد ہوئییں سکتا، کیونکہ بیصوم (روزہ رکھنا) فرض نہیں محض علاج ہے بس لزوم عملی مراد ہوگا اور لزوم عملی ہوتا ہے تکرار و کثر ت سے، چنانچہ جب کوئی شخص کسی کا م کو باربار اور کشرت سے کرتا ہوتو سمجھا جاتا ہے کہ بیکام اس نے اپنے او پڑعلی طور پر لازم کر لیا ہے پس مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ہے کہ کثر ت سے روز ہے رکھو، اور مشاہدہ ہے کہ قوت بہمیہ مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ہے کہ کثر ت سے روز ہے رکھو، اور مشاہدہ ہے کہ قوت بہمیہ کا فی نہیں بہتا اور آخر رمضان میں ضعف ہوجاتا ہے۔ بہی وجہ ہے کہ شروع رمضان میں ضعف ہوجاتا ہے۔ نہیں ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ شروع رمضان میں ضعف نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شروع رمضان میں ضعف ہوجاتا ہے۔

اوریہ تجربہ ہے کہ شروع رمضان میں تو قوت بہیمیہ شکستہ ہیں ہوتی بلکہ رطوبات

فصلیہ کے سوخت ہوجانے کی وجہ سے اس قوت میں اور انتعاش (جوش) ہوتا ہے پھر رفتہ رفتہ منتصف ہوجا تا ہے جس سے قوت بہیمیہ شکست ہوجا تا ہے جس سے قوت بہیمیہ شکست ہوجا تا ہے کیونکہ اس وقت روزہ کی کثر تہ متحقق ہوجا تی ہے۔

وہ سائل تو چلا گیا مگر مجہ تدصا حب پھر کے خہیں ہولے میرے پاس ان کا خطآ یا تھا کہ میں تمہار اامتحان لینے آتا ہوں ان ہی غریب کا امتحان ہوگیا۔

(الافاضات اليومير ١٦٥ ج١٢ ج١٠)

### ایک غیرمقلد سے حضرت تھانوی کامکالمہ

ارشادفر مایا کہ ایک نیم غیر مقلد نے مجھ سے کہا کہ مولا نارومی، جامی وشیرازی کے اقوال کی تاویل کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ان کے ظاہری الفاظ پر حکم کیوں نہیں لگادیاجاتا، میں نے کہا وہ ضرورت ایک حدیث سے ثابت ہے، کہنے گلے کوئی حدیث میں ضرورت آئی ہے؟ میں نے کہا کہ حدیث میں ہے کہ دو جناز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزر بے اور صحابہ نے ایک کی مدح کی اور ایک کی مذمت، آپ نے دونوں پر فرمایا قدو جبت ، آگو جبت کی تفسیر جنت اور نارسے (فرمائی) اور اس کی وجہ بیفر مائی کہ انتہ شہداء اللہ فی الارض اتنا تو حدیث سے ثابت ہے، اب آپ چل کر جامع مسجد کے درواز سے پر کھڑ ہے ہوکر ان بزرگوں کی نسبت دریافت کریں تو ہر خض ان کا بزرگ ہونا بیان کر ہے گا تو اس حدیث سے ثابت ہوگیا کہ یہ اولیاء ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کے قول کی تو جہہ کرتے ہیں۔

### ايك نابيناغير مقلد سے مكالمه

فرمایا کہ ایک نابینا غیرمقلد نے کہیں وعظ کہا اس میں بیہ بیان کیا کہ لوگوں نے

تاویلیں کر کے دین کوخراب کردیا، تاویلوں کی کچھ ضرورت نہیں بس ظاہر پڑل کرنا چاہئے ایک صاحب نے انہیں جواب دیا کہ اچھا میں کہتا ہوں کہتم دوزخی ہواور یہ قرآن شریف کی اس آیت سے ثابت ہے، وَ مَنْ کَانَ فِی هٰذِهٖ اَعُمیٰ فَهُو فِی اُلاٰ حِرَةٌ اَعُمیٰ (جواس دنیا میں نابینا ہے وہ آخرت میں بھی نابینا ہوگا) چونکہ تم نابینا ہواس لئے اس آیت کے موافق دوزخی ہو، ان غیر مقلد نے جواب دیا کہ یہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے ان صاحب نے کہا کہ آپ یہ تاویل کیوں کرتے ہیں؟ ظاہر پڑمل کی تعین کے فاہر پڑمل کرنا چاہئے بس آپ کے بقول معنی کے اندر موقعہ کی کا دیکھنا ضروری ہے ہی نہیں اس پروہ غیر مقلد خاموش ہو کرشر مندہ ہوئے۔

(حسن العزيزج ٢ص١٢١)

## غیرمقلدین کے نزدیک کیا حفی کا فرہیں؟

اور اگر انہیں کے اصول کو مانا جائے (یعنی احادیث کو ظاہر پر رکھ کرموؤل نہ کیاجائے) تو مَنُ تَرَک الصَّلوةَ مُتَعَمِّدًافَقَدُ کَفَرَ اور لاَصَلوةَ لِمَنُ لَّمُ يَقُراً بِأُمِّ الْكُورَ اور لاَصَلوةَ لِمَنُ لَّمُ يَقُراً بِأُمِّ الْكُرِيَا الْكُرِيَا الْكُرِيَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

## ایک عامی شخص کاغیر مقلد مولوی سے مکالمہ

ایک عامی شخص نے غیر مقلد عالم کواسی بناء پر سخت الزام دیا، ان سے پوچھاتھا کہ '' من ترک الصلواۃ متعمدا فقد کفر'' (دار قطنی عن انس، کشف الحفاص ۲۱۳)

(یعنی جس نے قصداً نماز چھوڑ دی وہ کافر ہوگیا) کے کیامعنی ہیں؟ کہا کہ معنی

#### <del>|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</del>

کیاہوتے، تاویل کی ضررت ہی کیا ہے بس جونماز نہ پڑھے وہ کا فرہے۔ (مشکوۃ شریف)
عامی نے کہا کہ حفی لوگ امام کے پیچھے فاتح نہیں پڑھتے اور حدیث میں ہے کہ
لاصلوۃ لمن لم یقر أبفاتحۃ الکتاب ۔ (بخاری وسلم مشکوۃ شریف باب القراۃ فی الصلوۃ)
لاحی جوسورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی ) توبیلوگ آپ کے اصول پر کہاس میں
کیجھتا ویل نہیں، تارک صلوۃ ہوئے اور تارک صلوہ کا فرہے تو کیا حنی سب کا فرہیں؟

جناب وہ عالم صاحب دم بخو دہوگئے اور ایسے خاموش ہوئے کہ پچھ جواب نہ بن پڑا، کیونکہ وہ محض اس بات پران کی تکفیر نہیں کرتے ، پس نہ حفیوں کو کا فر کہہ سکے اور نہ حدیث میں تاویل کرسکے، کیونکہ تاویل اور قیاس کرنا ان کے نزدیک شرک و کفر میں داخل ہے، مگر عامی شخص نے ان کو الزام دے کر ہتلا دیا کہ بدون تاویل وقیاس کے چارہ نہیں اور سے الزام دینے والا ایک عامی شخص لو ہارتھا۔

غرض مشکوة و بخاری کا ترجمه دیچ کراجتهاد کرنا جاہلوں کا کام ہے، اپنے منھ میاں مشکوة و بخاری کا ترجمه دیچ کراجتهاد کرنا جاہلوں کا کام ہے، اپنے منھ میاں مشوبننا اور بات ہے اگر وہ کسی محقق عالم کے سامنے اپنے اجتہاد ات کی اللہ معلوم ہوجائے، وہ ان کے اجتہادات کی قلعی کھول کرر کھ دیگا۔

اجتہادتوا یک خاص امرذوقی ہے مخص کتابوں کے یاد کر لینے کانام اجتہاد نہیں۔ (ابتاع علاء، ملحقہ دعوت تبلیغ صا۳۵)

## ایک غیر مقلد مولوی کا حاجی امرادالله صاحب مکی سے خضر مناظرہ

فرمایا که ایک بارحضرت حاجی صاحب ٔ اورایک متشده غیرمقلدسے مناظرہ ہوا، وہ غیرمقلد سے مناظرہ ہوا، وہ غیرمقلد مدینه منورہ جانے سے منع کرتا تھا اور لا تشد السوحال إلاإلى ثلثة مساجد (بخاری وسلم، مشکوة شریف باب المساجد، الفصل الاول) سے استدلال کرتا تھا، حضرت نے فرمایا کیازیارت ابوین، طلب عِلم وغیرہ کے لئے سفر جائز نہیں؟

اس کا اس نے جواب نہیں دیا ، پھر وہ کہنے لگا ،اگر جانا جائز بھی ہوتو کوئی فرض وواجب تو ہوبی گانہیں کہ خواہ مخواہ جائے ،حضرت ؓ نے فرمایا ہاں شرعاً تو فرض نہیں لیکن طریق عشق میں تو ہے ، خیال سیجئے سلیمان علیہ السلام بیت المقدس بنا ئیں اور وہ قبلہ بن جائے ،حضرت ابراہیم علیہ السلام مسجد بنا ئیں اور وہ قبلہ قرار پائے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنا ئیں تو وہ کیا اتنی بھی نہ ہو کہ وہاں لوگ زیارت کو جایا کریں ؟ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنا ئیں تو وہ کیا اتنی بھی اور شہرت نا پیند تھی اس لئے آپ کی مسجد قبلہ نہیں ہوئی ،اس شخص نے کہا مسجد نبوی کے لئے تو جانا جائز ہے مگر روضۂ شریف کے قصد سے نہ جانا چائے ،حضرت نے فرمایا کہ مسجد نبوی میں فضیلت آئی کہاں سے؟ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہو مسجد کے لئے تو جانا جائز ہواور صاحب مسجد جن کی وجہ سے اس میں فضیلت آئی ان کی زیارت کے لئے جانا نا جائز ہواور صاحب مسجد جن کی وجہ سے اس میں افسیلت آئی ان کی زیارت کے لئے جانا نا جائز ہوا ورضا حب مسجد جن کی وجہ سے اس میں اور اگر کوئی کے کہ آپ کی زیارت کے لئے وانا نا جائز ہوتی ہے صرف قبر کی ہوتی ہوئے۔

جواب بیہ کہ ایک مدیث میں آپ نے دونوں کو مساوی فرمایا من زارنی بعد مماتی فکانمازارنی فی حیاتی ، (وفی روایة من زارنی بعد وفاتی عند قبری فکانمازارانی فی حیاتی لیعن جس نے میری وفات کے بعد میری قبر پرمیری زیارت کی توالیا ہے جیسے اس نے میری حیات میں میری زیارت کی )

(بيهيق ص ۴۸٩ جسم خلاصة الوفاص ۳۲۸ جا، ومثلهٔ فی المشکوة ق ۲۳ جا) من يَّ فِي إِلَا الْهُدِيدِ فَي اللَّصِيرَ اطَّهِ الْمُسْتَقِيْدِ مِنْ حِسْرِ وقت معنى كا

اس کے بعد حضرت یف فرمایا الھید نیاالصِّراط الْمُسْتَقِیْم پڑھتے وقت معنی کا خیال کرکے پڑھا کرواور ہدایت کی دعامانگا کرو، وہ کہنے لگا کہ مجھے اس بارہ میں دعائے ہدایت کی ضرورت نہیں، حضرت نے فرمایا دعا کرنے میں حرج کیا ہے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اگر حق پر نہ ہوں تو خدا ہدایت کرے، اس کے بعد قریب مغرب کی نماز میں وہ غیر مقلدی کی وجہ سے گرفار کرلیا گیا پھراس نے کہا کہ میں تو مدینہ منورہ جاؤں گا اس وقت

#### <del>|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</del>

حچوڑا گیااور مدینه روانه ہو گیا۔

(مجادلات معدلت ملحقه دعوات عبديت ص ۱۵۸ج ۱۹)

فرمایا کان پورمیں ایک دفعہ اربعین (نامی کتاب) کا امتحان ہور ہاتھا، اس مجمع میں ایک مولوی صاحب غیر مقلد بھی تھے، اتفاق سے سیصدیث امتحان میں آئی من حج ولم یزدنی فقد جفالعن جس نے جج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے جفا کی۔

اس پرمولوی صاحب نے کہا کہ اس سے مقصود مدینہ کا جانا ثابت نہیں ہوتا اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مراد ہے، قبر شریف کی زیارت تو مراد نہیں ،اس کے بعد متصل بیحدیث تھی۔

من زارنسی بعد مماتی فکانما زارنی فی حیاتی لیمن جسنے میری وفات کے بعد میری زیارت کی ہووہ وفات کے بعد میری زیارت کی ہووہ مولوی صاحب خاموش ہوگئے۔

(الكلام الحسن حصه دوم ملفوظ نمبر ۲۲۱)

فصل

غير مقلدين سے متعلق چندا ہم فآوی

غالی غیر مقلدین سے اختلاف فروع میں نہیں اصول میں ہے

غير مقلدين كايك اشتهار كاجواب

سوال (۵۸۲)ایک اشتهارغیر مقلدول کامقام چاند پورمین آیاده آپ کی خدمت میرین به برمض صحیح نهده در سرمین بیجه نند باهند و نهده

میں بھیجتا ہوں،اس کا مضمون سیجے ہے یانہیں؟ اوران کے پیچھے نماز پڑھنی چاہئے یانہیں؟

حاصل مضمون اشتہار معنون بہ ''نقل معاہدہ علمائے اہل حدیث وفقہ مدخولہ عدالت کمشنری دہلی' چونکہ دہلی ودیگر امصار میں اکثر نافہم لوگوں نے مسائل فرعیہ میں تنازعات بہ معنی بریا کرکے طرح طرح کے اشتہار ورسائل مشتہر کئے اور نوبت بعداوت پہنچائی، فساد وعناد بڑھتا گیا، نوبت بفو جداری پہونچی، حالانکہ بیاختلاف سلف صالح سے چلاآتا ہے، کیکن ان حضرات میں بغض وعنا دنہ تھا، اور آج کل لوگ انہیں فروی مسائل کے سبب اتفاقی حرمتوں میں مبتلا ہورہے ہیں، کیونکہ غیبت وعداوت بالاتفاق حرام ہے، جن مسائل میں اختلاف ہے وہ یہ ہیں۔

نجاست آب، آمین بالجمر، رفع یدین، ودیگر مسائل اختلافیه، بعض نے حرام سمجھا، بعض نے مثل موکدہ، غرض جادہ اعتدال سے گذر گئے، ایک فریق دوسر نے رئی کے افعال میں طعن وتو ہین سے پیش نہ آوے، اور نماز ایک فریق کی دوسرے کے بیچھے جائز ہے، آپس میں محبت واتحاد رکھیں، کوئی کسی کو برااور بدمذہ بنہ جانے، منازعت اور تکرار نہ کرے، انہی مختصرہ، مواہیر فلال وفلال ودسخط فلال وفلال ازعلمائے مقلدین وغیر مقلدین مقام دہلی۔

<del>|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</del>

السحب اب: نقل معاہدہ اہل حدیث وفقہ مدخولہ عدالت کمشنری دہلی سے گذرا، مضمون معلوم ہواان جھگڑوں میں بولنے کو لکھنے کو جی نہیں جا ہا کرنا کیونکہ کچھ فائدہ نہیں نکاتیا، ناحق وقت ضائع ہوتا ہے، مگرآپ نے دریافت فرمایا ہے، ناچارعرض کیاجاتا ہے کہ اس کا مضمون بظاہر سجیج ہے، مگر حقیقت میں دھو کہ دیا ہے، کیونکہ ہمارانزاع غیر مقلدوں سے فقط بوجہ اختلاف فروع وجزئیات کے نہیں ہے،اگر یہ وجہ ہوتی تو حنفیہ شافعیہ کی بھی نہنتی ہاڑائی دنگہہ ر ہا کرتا،حالانکہ ہمیشصلح واتحادر ہا، بلکہ نزاع ان لوگوں سے اصول میں ہوگیا ہے، کیونکہ سلف صالح کوخصوصاً امام اعظم علیہ الرحمة کوطعن وشنیع کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اور حیار نکاح سے زیادہ جائز رکھتے ہیں ،اورحضرت عمرضی اللّٰہ عنہ کو دریارۂ تراوت کے بدعتی بتلاتے ہیں اور مقلدوں کومشرک مجھ کرمقابلہ میں اینالقب موحدر کھتے ہیں،اور تقلیدائمہ کومثل رسم جاہلان عرب کے کہتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے وَ جَدُناعَلَيْهِ آبائنَا، معاذالله استغفر الله، خداتعالی کوعرش پر بیٹھا ہوامانتے ہیں،فقہ کی کتابوں کواسیاب گمراہی سیجھتے ہیں،اورفقہاء کو مخالف سنت کھہراتے ہیں،اور ہمیشہ جویائے فساد وفتنہ انگیزی رہتے ہیں، علی مزاالقیاس بہت سے عقائد ماطلہ رکھتے ہیں کتفصیل وتشریح اس کی طویل ہے، اور محتاج بیان نہیں، بہت سے بندگان خدایر ظاہر ہے، خاص کر جوصاحب ان کی تصنیفات کو ملاحظہ فر ماویں ان پریہامر اظہرمن الشمّس ہوجاوے گا۔ پھراس پر عادت تقیہ کی ہے، موقع پر حیصیہ جاتے ہیں ، اکثر باتوں سے مکر جاتے ہیں اور منکر ہوجاتے ہیں ، پس بوجوہ مذکورہ ان سے احتیاط سب امور دینی و دنیاوی میں بہتر معلوم ہوتی ہے، باقی لڑنا جھگڑناکسی سے اچھانہیں کہ انجام اس کا بج خرابی کے کچھنہیں ہوتا ، اور مخالف مخاصم جھگڑنے سے راہ پرنہیں آتا ، تو پھر تکرار بے فائدہ \_ كياحاصل،قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ يَاأَيُّهَاالَّذِينَ امَنُوا عَلَيْكُمُ انْفُسَكُمُ لاَيَضَرُّكُمُ مَنُ ضَلَّ إِذَاهُتَدَيْتُمُ الأيه، والله ولي التوفيق والسلام على من اتبع الهدى\_ (٨رمحرم استاج امداد الفتاوي ص ٢٥جه سوال نمبر٥٨٢)

#### <u>|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</u>

## غيرمقلدين كى تلبيس ودسيسه كارى

## غير مقلدين كي خدمت ميں اشرف على كي تقرير

سوال (۳۸۴) السلام علیم ، ایک چوورقد انجمن اہل حدیث مراد آبادنے کلام المحققین نام رکھ کرشائع کیا ہے جو ہمراہ اس پر چہ کے ارسال خدمت کرتا ہوں ، جس میں الاقتصاد اور امداد الفتاوی مولفہ آنجناب اور مکا تیب رشید یہ مرتبہ مولوی عاشق علی الهی صاحب میر شمی سے یہ دکھایا گیا ہے کہ آنجناب تقلید شخصی کو اچھا نہیں سمجھتے ، کیا جناب کی تحریرات کا یہی مطلب ہے جو غیر مقلدین مراد آباد نے سمجھا ہے ؟ جو بات جناب کے نزدیک شیحے اور قابل عمل ہوتح رفر مادیں فقط والسلام

البوات: چوورقہ دیکھا، دوسرے حضرات کی تحریرات کی مفصل تحقیق انہی حضرات سے کرنا مناسب ہے کہ ان کی تحریر کی نقل میں کیا کیا کمی بیشی کی گئی ہے، باقی اپنی تحریرات کو بین ناحاس سے خطبق کرنا چاہا تو ناقل کی چند خیانتیں معلوم ہو کیں، اور چیرت ہوئی کہ بیصا حب مدعی مل بالحدیث کے ہیں، اور پھرافتر اء وکذب تلبیس کو کس طرح جائز اور گوارافر ماتے ہیں، چنانچے سرسری نظر سے خاص میری طرف منسوب کی ہوئی تحریر میں تین امر قابل تنبیہ تحقیق ہوئے۔

اول تذکرۃ الرشید سے میرے خط کا جو صمون نقل کیا ہے وہ میں نے بطور تحقیق اور رائے کے نہیں لکھا، بلکہ بطور اشکال کے پیش کیا ہے، یعنی بعض اعمال مشکلم فیہا میں جن پر بدعت ہونے کا حکم لگا یا جاتا ہے (ان میں) اور تقلید میں فرق پوچھنا مقصود ہے، چنا نچہ جہاں تک ناقل نے میری عبارت نقل کر کے چھوڑ دی ہے اس کے ایک سطر بعد یہ عبارت کہ ' باوجود ان سب امور کے تقلید شخصی کا استحسان ووجوب مشہور و معمول بہ ہے' سواس کا فیج

کس طرح مرفوع ہوگا ہے۔

دلیل صرت اس امری ہے کہ مقصوداس سے رفع شبہ ہے، باوجود تسلیم کرنے وجوب تقلید شخصی کے، ورنہ اگر اس کا وجوب تسلیم نہ ہوتا تو پھر اشکال ہی کیا تھا، اور سوال ہی کی ضرورت نہ تھی، سوایک خیانت تو یہ کی کہ میر سوال کو میری شخصی سوایک خیانت تو یہ کی کہ میر سوال کو میری شخصی بنایا، پھر میر سے اس خط کے جواب میں مولانا نے یہ کھا ہے جو صفحہ ۱۳۳ پر ہے، جس میں وہ فرق بتلادیا ہے، اور جس کو میں نے تسلیم کیا ہے، اس پر ناقل صاحب نے نظر نہیں فرمائی، یا قصداً چھپایا، کیا یہ لیس اور غش نہیں ہے۔

دوم اقتصاد سے جوعبارت نقل کی ہے وہ بھی ناتمام ہے، یہ ضمون ایک جزو ہے مقصد ہفتم کااس کے اول میں تصریح ہے کہ اگر عالم متبحر کوخود یااس کے قول سے دوسر کے و مجتهد کے قول کا مرجوح ہونا بھی معلوم ہوجاو ہے قاگراس میں دلیل شرعی سے مل کی گنجائش ہواور رانج پڑمل کرنے سے احتمال فتنہ وتشویش کا ہوتو مرجوح پڑمل کرلے، اور دوحد بیثوں سے اس پراستدلال کیا ہے، اس کے بعد رہ کھا ہے:

اورا گر گنجائش عمل نہیں بلکہ ترکِ واجب یاار تکاب امر ناجائز لازم آتا ہے،اور بجز قیاس کے اس پرکوئی دلیل نہیں پائی جاتی،اور جانب راج میں حدیث صرح محجم موجود ہے، اس کے بعدوہ عبارت چلی گئی ہے جو ناقل نے کھی ہے، پھر آ گے چل کر تصریح کی ہے صفحہ ۲۹ میں کہ ایسے مقلد کو بوجہ اس کے کہوہ بھی دلیل شرع سے متمسک ہے،اورا تباع شرع ہی کا قصد کر رہا ہے برا کہنا جائز نہیں۔

یہ ہے پورامضمون ملخصاً ،اب اس کو ملاحظہ فرمائے ،اور ناقل صاحب نے جواس سے ثابت کرنا چاہا ہے اس کو د کیھئے کہ اس کواس عبارت سے کیا تعلق۔
سوم ،امدادالفتاوی سے جوعبارت نقل کی ہے اس کا سیاق وسباق بھی اینے لئے

معنر بجھ کر حذف کر دیا ہے، اس سے اوپر فقہاء ومحدثین کے مسلک کی مفصل تاریخ لکھ کر کہا ہے کہ یہاں تک کہ اس سے زیادہ فتنہ انگیز وقت آیا اور دونوں فریقوں میں تشدد بڑھا، اس کے بعد اول بعض مقلدین کے تشدد کا بیان ہے، اور ناقل صاحب نے صرف اس کوفقل کیا ہے، اور اس کے بعد بیرعبارت ہے:

"اوربعض المحدیث نے قیاس وتقلید کومطلقاً حرام اوراقوال صحابہ وتا بعین گوغیر مستند کھیر ایا، اورائمہ مجتہدین کو یقیناً خاطی وغادی اور کل مقلدین کومشرکین و مبتدعین کے ساتھ ملقب کیا، اور سلف پر طعن اور خلف پر لعن اور ان کی تجہیل وضلیل تحمیق وقسیق کرنا شروع کیا، حالانکہ اس تقلید کا جواز مجمع علیہ امت کا اور داخل عموم آیۃ وَ اتَّبِعُ سَبِیْلَ مَنُ اَنَابَ اِلَیَّ اور آیت فَاسُئَلُوْ اَاهُلَ الذِّ کُورِ اِنْ کُنْتُمُ لاَ تَعُلَمُون کے ہے الیے۔

یہ ہے پورامضمون ملخصاً ،اب ناقل صاحب سے کوئی پوچھے کہ اس میں تقلید تخصی کی حرمت و مذمت علی الاطلاق کہاں ہے،اگر تقلید غیر مشروع پر کلام ہے تو غیر مقلدین کی بھی مذمت اوران پر ملامت ہے، تو دونوں جزؤں پڑمل کرو،اورا گرہم کومنصف سمجھتے ہو،اور عمل ہی کا تتمہ یہ بھی ہے کہ ایک اشتہار اور چھیوا وجس کی مدسرخی ہو کہ:

''غیرمقلدین کی خدمت میں اشرف علی کی تقریر اور بعض غیر مقلدین مدعیان اتباع کی تلبیس و بے انصافی''۔

ہاری زندگی میں ہم پر بیافتر اء،اللہ تعالی اصلاح فرمائے۔

(امدادالفتاوي ١٨٢ج ١ سوال ١٨٨)

أيها الاخوان لاتسعوا في الأرض بالفساد والطغيان فان الفتنة أشد من القتل بالسيف والسنان والله المستعان على البليات والأحزان ربنا توفنا على الحق والايمان ، فقط \_

(امدادالفتاويٰ٣٨٥جم)

## غیرمقلدین کی تلبیس و دسیسه کاری کے ساتھ کئے گئے

### سوالات اور حضرت تفانوی کے حکیمانہ جوابات

(سوال) اہل حدیث جوائے آپ کوعامل بالحدیث کہتے ہیں اور لباس وضع میں احتیاط کا پہلوا ختیار کرتے ہیں اور ائمہ عظام کوعظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ائمہ کرام م کے حق میں سوءادب اور گستاخی کو حرام سمجھتے ہیں، رفع بدین اور آمین بالجبر بھی کرتے ہیں، علائے کرام حنفیہ کی جانب سے ان پر فتوے تکفیر و تبدیع کے لگائے جاتے ہیں، اور ان کے رسوا کرنے کے لئے رضا خانیوں کے رسائل بھیلائے جاتے ہیں حالانکہ علائے کرام دیو بندکی تصانف میں کافی اصلاح موجود ہے اور وہ وہ بہتانات اور انتہامات ان پرلگائے جاتے ہیں جن کا وجو ذہیں ہوتا لہذا مسائل حسب ذیل کا جوائے رفر مادیں۔

(۱) اہل حدیث مسلمان ہیں یا کافر؟ (۲) اہل حدیث سی ہیں یابدی ؟ (۳) اہل حدیث کو سلام کرنا جائز ہے حدیث کو سلام کرنا جائز ہے یانہیں۔ بینواتو جروا۔

(جوابی) اگر حنیفہ کا وہی عمل ہے جو سوال میں مٰدکور ہے تو حکم ظاہر ہے جو اب کی حاجت نہیں اور اگر واقعہ بدل کر لکھا ہے تو دوسر نے لی کا بھی بیان درج سوال ہونا چاہئے بدون اس کے جواب مفینہیں اھ۔

(اشرف السوانح حصہ سوم ۱۸۰۰)

غیر مقلدین خوداجتهاد کرنے اور تقلید شخصی کے انکار کی وجہ سے اہلسنت والجماعت سے خارج ہوں گے یانہیں؟

سوال (۵۴۸) کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین ان مسائل میں

کہ آیافی زمانناغیرمقلدین جواپنے تین اہل حدیث کہتے ہیں اور تقلید شخصی کوناجائز، بہیئتہ کذائید داخل اہل سنت والجماعت ہیں، یا مثل فرق ضالہ روافض وخوارج وغیر ہاکے ہیں، ان کے ساتھ مجالست ومخالطت ومنا کحت عامی مقلدین کوجائز ہے یانہیں؟ اوران کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا درست ہے یانہیں؟

سوال دوئے: دوسرےان کے پیچھے نماز پڑھنایاان کاعامی مقلدین کی جماعت میں شامل ہونادرست ہے یانہیں؟

#### الجواب عن السوال الاول والثاني :

مسائل فرعیه میں کتاب وسنت واجماع وقیاس مجہدین سے تمسک کر کے اختلاف کرنے سے خارج ازابل سنت نہیں ہوتا، البتہ عقائد میں خلاف کرنے سے یافروع میں بچج اربعہ مذکورہ کو ترک کرنے سے خارج ازابلسنت ہوجا تا ہے، اور مبتدع کی اقتداء کروہ تحریکی ہے، اس قاعدے سے سب فرقوں کا تھم معلوم ہوگیا۔ (امداد الفتادی سے سب فرقوں کا تھم معلوم ہوگیا۔ (امداد الفتادی سے ۲۹۳ جم سوال ۵۲۸)

## غير مقلدين كالمسنت والجماعت مين شامل مونے كي تحقيق

غیرمقلدین کے اہلسنت میں داخل ہونے کے متعلق سوال تھا۔

جواب تحریفر مایا کہ بعض کے عقائدایسے ہیں کہ وہ خارج از اہلسنت ہیں مثلاً بعض غیر مقلد قائل ہیں کہ چار نکاح سے زائد جائز ہیں۔

یا گرکوئی فرض نماز قصداً ترک کرے تواس کے لئے استغفار کافی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قضاوا جب نہیں ، ایسے ہی بعض صحابہ کو برا سمجھتے ہیں۔

ہاں نفس وجوب تقلید شخصی کے انکارسے اہل سنت سے خارج نہیں ہوتے ، کیونکہ ہمیشہ سے ختانف فیہ مسئلہ رہا ہے، چنانچ بعض محدثین بھی اس کے عدم وجوب کے قائل ہیں۔ ہمیشہ سے مختلف فیہ مسئلہ رہا ہے، چنانچ بعض محدثین بھی اس کے عدم وجوب کے قائل ہیں۔ (عوات عبدیت ص ۱۹۲۱ جو ۱۹

### اہلسنت والجماعت کی تعریف اور عام ضابطہ

اہل سنت و جماعت وہ ہیں جوعقا کد میں صحابہ رضی اللّه عنہم کے طریقہ پر ہوں، جو شخص عقا کد یا جماعیات میں مخالفت کرے یا سلف صالحین کو براکم وہ اہل سنت وجماعت سے خارج اور اہل ہوئی و بدعت میں داخل ہے۔

(الاقتصاد ۸۸)

## غیر مقلدین کا شارکس طبقه اور فرقه میں ہے

الدرس الخامس والتسعون في المذاهب المنتحلة إلى الإسلام في زماننا: أهل الحق منهم اهل السنة والجماعة المنحصرون باجماع من يعتدبهم في الحنفيه والشافعية والمالكية والحنابلة، وأهل الأهواء منهم غير المقلدين الذين يدعون اتباع الحديث وأنّى لهم ذالك.

(ترجمہ) سبق نمبر ۹۵ ہمارے زمانہ کے ان مذاہب کے بارہ میں جو اسلام کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں:

اہل حق ان میں سے اہل سنت والجماعت ہیں جو شخصر ہیں باجماع ان حضرات کے جن کا اعتبار کیا جا تا ہے حنفیہ شافعیہ مالکیہ اور حنابلہ میں ، اہل ہواان میں غیر مقلدین ہیں جو کہ اتباع حدیث کا دعوی کرتے ہیں حالانکہ انہیں اس دعوی کا حق حاصل نہیں (کیونکہ اتباع حدیث کا دور کا بھی واسط نہیں سوائے چند حدیثوں کے ظاہر الفاظ پڑمل کرنے کے )۔ حدیث سے ان کا دور کا بھی واسط نہیں سوائے چند حدیثوں کے ظاہر الفاظ پڑمل کرنے کے )۔ (مائة دروس مطبوعہ دیا جا میں ۱۹۴۹)

#### اہل ہویٰ واہل بدعت کا ایک فرقہ

ایک مولوی صاحب کے جواب میں فرمایا کہ آپ غیر مقلدوں کی اس بات کو لئے پھرتے ہیں ،اس میں تو گنجائش بھی ہے ،ان میں تو بہت سے لوگ چار نکاح سے

#### <del>|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</del>

زائد کو جائز کہتے ہیں، ایسے لوگ غیر مقلدین کیا بدعتی ہوئے، جس طرح بہت سے فرقے بدعتی ہے ایک غیر مقلد صاحب فرقے بدعتی ہے، ایک غیر مقلد صاحب نے دادا کی بیوی سے نکاح کو جائز لکھ دیا ، خیر اب تورجوع کرلیا ہے ، ان بزرگ پر خود غیر مقلدوں نے کفر کا فتو کی دیا ہے، یہ بھی عجیب فرقہ ہے ان میں اکثر بے باک، گستاخ دلیر ہوتے ہیں ، ذراخوف آخرت بھی نہیں ہوتا ، جو جی میں آتا ہے جس کو حاجے ہیں کہددیتے ہیں ، ذراخوف آخرت بھی تیرائی فدہب ہے۔

(الافاضات اليوميه ج٢ص٢٩٧)

# برعتیوں اور غیر مقلدوں کے پیچھے نماز درست ہے یانہیں اوروہ اہل سنت والجماعت میں شامل ہیں یانہیں؟

سبوال (۲۸۹) ایک شهر میں بعض لوگ حنفی کہلاتے ہیں اور مولودخوانی ، فاتحہ خوانی ، تیجہ ، دسوال ، بیسوال چالیسوال وغیر ہسب کچھ کرتے ہیں ، اور بعض لوگ غیر مقلد کہلاتے ہیں ، اور ان امور فدکورہ سے مجتنب اور از حد نافر ہیں ، اور ائمہ اربعہ کو اصحاب فضائل ومنا قب جانتے ہیں گروجوب تقلید شخصی کے منکر ہیں پس نماز میں ان دونوں فریق میں سے کس کی اقتداء کرنی چاہئے ؟

ایک شخص غیر مقلد ہے اور بزرگان دین کوعلی سبیل المراتب بزرگ جانتا اور شرک وبدعت سے از حدنا فراورا پنے آپ کو کتاب وسنت کا متبع بتلا تا اورا حادیث صحیحہ کواقوال ائمہ عظام م پرتر جیج دیتا بلکہ واجب التقدیم جانتا اور وجوب تقلید شخص کا منکر ہے۔
اورا یک شخص حنی مذہب کا پورا پابند ہے، سرمواس کا خلاف نہیں کرتا، اب ان دونوں میں کس کی اقتداء درست ہے؟ اگر دونوں کی درست ہے تو کس کی اقتداء اولی وافضل ہے؟ جو شخص غیر مقلد مذکورالحال کو بدعتی جانتا اور ائمہ محدثین مثل امام بخاری وغیرہ کو جو صفح

پنساری (مفردات ومرکبات ادوییفروش) وغیرہ اورائمہ مجتهدین مثل امامنا الاعظم کو حکیم وطبیب کہتا ہے، یعنی محدثین کو الفاظ خفیفہ سے یاد کرتا ہے، تو بیخص بدعتی ہوگا یا نہیں ، اور ائمہ محدثین کوان لفظوں سے یاد کرنا درست ہے یا نہیں؟

منکروجوب تقلید شخصی عندالله ملام ومعاتب ومعاقب وخارج از اہل سنت و جماعت ہوگا یانہیں؟ بینوا تو جروا۔

المجواب: غیرمقلد مذکور فی السوال اگراور کسی اعتقادی یا عملی بدعت میں مبتلانه ہوجسیا کہ اس زمانه میں بعض غیر مقلدین ہوگئے ہیں صرف انکار وجوب تقلید شخص سے کہ ایک فرع مختلف فیہ ہے خارج ازاہل سنت نہیں ہے، اور اسی طرح مقلد مذکور فی السوال الثانی بھی داخل اہل سنت ہے البتہ خفی مذکور فی السوال الاول والثالث اور اسی طرح جوغیر مقلد کسی اعتقادی یا عملی بدعت میں مبتلا ہویہ دونوں مبتدع ہیں اور مبتدعین کی اقتداء مکروہ ہے، اور غیر مبتدعین جب کہ اور صفات میں مساوی ہوں امامت میں برابر ہوں گے، البتہ جس کی امامت موجب تقلیل جماعت ہواس کی امامت اس عارض کے سبب خلاف اولی ہے۔ امامت موجب تقلیل جماعت ہواس کی امامت اس عارض کے سبب خلاف اولی ہے۔ (امداد الفتاوی صلح ۲۸۹ جموال نمبر ۲۸۹)

## بدعتوں اور غير مقلدوں كو بيعت كرنا جائے يانہيں؟

سوال (۱۷۱) جولوگ سوئم وفاتحہ وغیرہ کرتے ہیں اور بعض ان میں سے متشد داور بعض نرم وعلی ہذا غیر مقلد بھی اگر ان حضرات میں سے کوئی شخص احقر کے ذریعہ سے داخل سلسلہ ہوتو بیعت کروں یانہیں؟ حاجی صاحبؓ کے سلسلہ میں مختلف قتم کے لوگ تھے جو ارشاد ہوخیال رکھا جاوے۔

البعداب: رسوم بدعات کے مفاسد قابل تسام نہیں، صاف کہد جیجے کہ ہمارا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔

#### <del>|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</del>

اورغیرمقلداگردووعدے کریتومضا نقہ نہیں، ایک بیکہ مقلدوں کو برانہ مجھوں گا اورمقلدسے بحث نہ کروں گا،اوردوسرے بیکہ مسلہ غیرمقلدعالم سے نہ پوچھوں گا بلکہ مقلد سے پوچھوں گا۔

### غیر مقلدین کی حضرت تھا نو گئے سے درخواست بیعت

### اور حضرت تھانو کی کے شرا ئطِ بیعت

کھنؤ کے ایک غیر مقلد مجھ سے بیعت ہیں میں نے ان سے شرط کر لی تھی کہ کسی کو برانہ کہنا، نیز یہ کہ میری مجلس میں اگر غیر مقلدوں کی برائی بیان کی جائے تو سنما پڑے گا برانہ کہنا، نیز یہ کہ میری مثان میں گستا خی نہ کرنا، مقلدوں کو برانہ مجھنا، اختلا فی مسائل جن سے شورش ہوتی ہو، ان میں خاموش رہنا اور جو بدعات ایسی ہیں کہ جن میں ہم بھی منع کرتے ہیں اور ان کی کچھا صل بھی ہے ان میں شریک تو نہ ہونا لیکن اصل سے نفی بھی نہ کرنا، انہوں نے یہ سب شرطیں منظور کرلی تھیں، چنا نچہوہ فسادی نہیں ہیں، اکثر غیر مقلدین جو اہل باطن سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ فسادی نہیں ہوا کرتے۔

(ملفوظات دعوات عبديت ١٦٥٥ ج١٥ ملفوظ ٢٩)

## غيرمقلدول كى بابت حكيم الامت حضرت تفانو کُ کی وسعت ظرفی

حکیم الامت حضرت تھانوگ کے سوائح نگارخواجہ عزیز الحن صاحب مجذوب تحریر فرماتے ہیں:

کوئی طالب (لیعنی طالب اصلاح) گواہل حدیث ہو، کیکن تقلید مذکورکوحرام (اور شرک) نہ سمجھتا ہو، اور حضرات فقہاء وائمہ کی شان میں بدزبانی اور بدگمانی نہ کرتا ہوتو پھر حضرت والا اس کی تعلیم وتلقین بلکہ داخل سلسلہ کر لینے سے بھی انکارنہیں فرماتے ، چنانچیہ

ایسے متعدداہل حدیث صاحبان حضرت والاسے دونوں شم کا تعلق رکھنے والے موجود ہیں، گوبعض نے حضرت والاسے تعلق پیدا کرنے کے بعد بطور خودا پنا قدیم مسلک چھوڑ کر تقلید ہی کو اختیار کرلیا کیکن حضرت والا نے بھی اشارۃً یا کنایۃً بھی ان کو ایسا کرنے کا ایما نہیں فرمایا نہ مشورہ دیا۔

بلکہ ایک اہل حدیث صاحب نے جو حاضر خانقاہ ہوئے تھے، نماز جہری میں آمین بالجہر نہ کہی تو حضرت والا کوشبہ ہوا کہ شاید ہم لوگوں کے خیال سے ایسانہیں کیا، چنا نچہ جن صاحب کے ساتھ وہ تشریف لائے تھے، ان سے فرمایا کہ اگر ہم لوگوں کے خیال سے انہوں نے آمین پکار کرنہیں کہی تو ان کو مطمئن کرد بیجئے گا، یہاں ان کوکوئی رو کئے ٹو کئے والانہیں، آزادی سے اینے مسلک پر رہیں، تکی برداشت نہ کریں۔

۔۔۔حضرت والا ایسے امور میں تنگی نہیں فرماتے ، بلکہ فرمایا کرتے ہیں کہ اگر کوئی اہل حدیث تقیلہ کو حرام نہ سمجھے اور ہزرگوں کی شان میں برزبانی نہ کرے ، تو خیر ، یہ بعض سلف کا مسلک رہا ہے ، اس میں میں میں بھی تنگی نہیں کرتا۔ (اشرف السوائے ص ۲۷۱،۷۷۱ جا )

#### حاجی امدادالله صاحب مهاجر مکن کاواقعه

فرمایا که حضرت حاجی صاحب سے ایک غیر مقلد شخص بیعت ہوئے اور انہوں نے بیٹر طکی کہ میں مقلد نہ ہوؤںگا، بلکہ غیر مقلد ہی رہوں گا، حضرت نے فرمایا کہ کیا مضا گفتہ ہے؟ بیعت ہونے کے بعد جونماز کا وقت آیا تو انہوں نے نہ آمین زور سے کہی اور نہ رفع یدین کیا،کسی نے حضرت حاجی صاحب سے ذکر کیا کہ حضرت آپ کا تصرف خاہم ہوا، فلاں شخص جوغیر مقلد سے،وہ مقلد ہوگئے،حضرت حاجی صاحب نے ان غیر مقلد سے مقلد صاحب کو بلاکر فرمایا کہ بھائی کیوں کیا تنہاری تحقیق بدل گئی،یاصرف میری وجہ سے مقلد صاحب کو بلاکر فرمایا کہ بھائی کیوں کیا تنہاری تحقیق بدل گئی،یاصرف میری وجہ سے ایسا کیا؟

### غیرمقلداوردوسرے مذہب والوں کے پیچھے نماز بڑھنا

### درست ہے یا ہیں؟

سوال: غیرمقلد کے پیچیے نماز بڑھنادرست ہے یانہیں؟

مسلمان ہونے کے لئے ایک مذہب حنفی یا شافعی وغیرہ ہونا ضروری ہے یانہیں؟ اگر ہےتو کس وجہ سےاور پینمبرصاحب اوراماموں کے وقت میں لوگ حنفی باشافعی وغيره كهلاتے تھے مانہيں؟

جو خص بموجب قرآن وحدیث کے نماز اداکرتا ہے اور ہرمسکلہ میں ایک امام خاص كامقلدنه ہواورسب اماموں كو برابر حق حان كرجس كا جومسكه حديث كےموافق سمجھے مل کرے تو وہ مسلمان سنت و جماعت سے بے پانہیں؟

اقتداءاس کی جائز ہے ہانہیں؟

حنفی مقتدی شافعی وغیرہ امام کے پیچھے نمازیٹے ھسکتا ہے یانہیں؟

جواف غیرمقلد کے پیچے بشرطیکہ عقائد میں موافق ہوا گرچہ بعض فروع میں

مخالف ہوا قتداء جائز ہے اگرچہ خلاف اولی ہے بیہ جواب ہوا پہلے سوال کا۔

اور حنفی شافعی ہونا جزوایمان نہیں ،ورنہ صحابہ و تابعین کاغیر مومن ہونا لازم آتا ہے کیکن جن وجوہ سبعہ مذکورہ بالا سے متقد مین نے ضروری سمجھا ہےان وجوہ ومصالح سے حنفی وشافعی ہونا ضروری ہے،اورآنخضرت صلی اللّٰدعليه وسلم اورصحابه رضی اللّٰہ عنهم کے زمانیہ میں چونکه به مذاہب ہی نہ تھےاس لئے حنفی وشافعی کون کہلاتا ،البتۃ ائمہ کے زمانہ میں بہلقب مشہور ہو گیا تھا، کمامر، یہ جواب ہوا دوسر سے سوال کا۔

اور جومقلد مذہب معین کا نہ ہولیکن عقائد درست ہوں ،تو مسلمان بھی ہے سی بھی

#### <del>|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</del>

ہے، مگر بوجہ مخالفت سواداعظم کے کہ انہوں نے تقلید شخص کو ضروری سمجھا ہے، چنانچہ ہم نے آخر تقریر میں اس کی دلیل بھی ذکر کی ہے خاطی ہے اور غالب ہے کہ وقت وقوع حوادث نادرہ کے عمل میں متحیر ہوگا، کیونکہ بدون اخذا قوال علماء کے بقول امام احمد پانچ کا کھ حدیثیں یا دہونی چاہئے، نہ ہیا کہ صحاح ستہ میں منحصر سمجھ کر ہے۔

چوآ ل کرمے که در سنگے نہان است زمین وآسمان و بہان است

ب با کی سے خالفت مجہدین پر کمر باندھ کی، مگراقتداءاس کی جائز ہے اگر چہاولی نہیں، یہ جواب ہوا تیسر ہوال کا۔اور جب مقلد کوغیر مقلد کی اقتدا جائز ہے توایک مقلد کواگر چہ خفی ہودوسر مقلد کی اگر چہ شافعی ہوا قتداء کیوں نہ جائز ہوگی، مگراقتدائے شافعی یاغیر مقلد میں ایک امر کا لحاظر کھنا چا ہے کہ اگرا پسے امام سے کوئی عمل مناقض وضویا نماز کا بنا عبر مقتدی پایا جاوے تو مقتدی کی نماز ہوگی یانہیں، سوبعض متقد مین کی رائے تو جواز کی طرف ہے، مگرا کثر علماء نے احتیاطاً تھم فساد صلوق کا کیا ہے، وعلیہ الفتوی، پس ان کی اقتداء میں بید کھے لے کہ اس کا وضونماز بھی اپنے ند ہب پر درست ہوگیا، یہ جواب ہوا چو شے سوال کا۔

(امداد الفتادی ص: ۲۱۸ موال نہر ۲۲۸)

غیرمقلدول کی امامت اوران کی اقتدامیس نماز پڑھنے سے

## متعلق فيصله كن بات

سےوال: (۲۹۵)غیرمقلد کے پیچھے نفی کی نماز ہوجاتی ہے یانہیں اورکیسی تی ہے؟

الجواب: غیرمقلد بہت طرح کے ہیں، بعضایسے ہیں کہان کے پیچیے نماز پر سنا خلاف احتیاط یا مکروہ یاباطل ہے، چونکہ پوراحال معلوم ہونا فی الفور مشکل ہے اس

#### <del>|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|</del>

کئے احتیاط یہی ہے کہان کے بیچھے نماز نہ پڑھی جائے ، فقط واللہ تعالی اعلم۔

(امدادالفتاوي ص٩٧٣ج١)

سوال: (۲۹۸) کیافرماتے ہیں علماء دین وشرع متین اس مسلم کی بابت کہ آمین بالجمر ورفع الیدین اور نماز میں سینہ پر ہاتھ باندھنے والے و نیز امام کے پیچھے الحمد پڑھنے والوں کے پیچھے ہم اہل سنت والجماعت کونماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ جواب قرآن شریف وحدیث سے ہو۔

البعواب: ان لوگوں کا اختلاف حنفیہ کے ساتھ صرف ان ہی مسائل فرعیہ میں ہے یا عقائد میں بھی اور بیلوگ امام ہونے کی حالت میں آیا مسائل طہارت میں مراعات خلاف کی کرتے ہیں یا نہیں؟۔

(امدادالفتاوي ص ۱۸۳ج۱)

سوال (۳۰۱) حنقی کاغیرمقلدامام کے پیچھے نماز پڑھناجائزہے یانہیں؟
جواب: مبسملاً وحامداً ومصلیا (امابعد) میرے نزدیک مسلمیں تفصیل ہے
کیونکہ غیر مقلد بہت طرح کے ہیں ، بعضے ایسے ہیں کہ ان کا اختلاف مقلدین کے ساتھ صرف مسائل اجتہادیہ میں ہے ان کی اقتداء کا حکم وہی ہے جو خفی کے لئے شافعی امام کی اقتداء کا ہے کی اگر وہ نماز میں خلافیات کی رعایت کرتا ہے تو بالا تفاق اقتداء جائزہ ورنہ جواز اقتداء میں اختلاف ہے اور جمہور کا فتو کی عدم جواز کا ہے کیونکہ نماز کے معاملہ میں احتیاط ضروری ہے۔

اور بعضے غیر مقلدین ایسے ہیں کہ ان کا اختلاف مقلدین کے ساتھ ان مسائل میں ہے جوسنت والجماعت کے نزد کی اجماعی ہیں جیسے چارسے زیادہ عورتوں سے نکاح جائز قرار دینا ، متعہ جائز قرار دینا اور سلف صالحین کے لئے سب وشتم (گالی گلوچ) روا رکھنا و أمشال ذلک ، ایسے لوگوں کا حکم بدعتی امام کے حکم کے مانند ہے یعنی بغیر کسی مجبوری کے وامشال ذلک ، ایسے لوگوں کا حکم بدعتی امام کے حکم کے مانند ہے یعنی بغیر کسی مجبوری کے

ان کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے اور کسی مجبوری کے وقت مکروہ تنزیمی ہے ،اور جن غیرمقلدین کا حال مشتبہ ہو،اولی ہیہے کہان کے پیچھے نمازیڑھ لی جائے تا کہ کوئی فتنہ نہ اٹھے اور بعد میں اعادہ کرلے تا کہ احتیاط پڑمل ہوجائے کیکن اگر فتنہان کے پیچھے نماز یڑھنے میں ہے توان کے پیچھے نماز نہ پڑھے تا کہ سلمانوں کو دھوکہ نہ ہواوروہ دین مثین کے بارے میں بے باک نہ ہوجا ئیں۔

(امدادالفتاويٰ ١٨٥ج١)

### مخاط غيرمقلدين كي اقتداء ميں بھي نمازيڙ ھنا

احتیاط کے خلاف ہے سوال (۳۵۱) جلسهٔ استراحت مطل نماز ہے، پس حفی کی نماز جلسہ استراحت کرنے والے کے پیچھے ہوگی یانہ؟

الحواب: اس كامفسد نماز ہوناميري نظر سے نہيں گذر البذامانع صحت اقتدا نہيں البيته جولوگ اس وقت تارک تقليدائمه ميں بوجه عدم مراعات خلافيات کے نواقض وضوميں ونيز تعديه فساد كے عوام ميں ان كى اقتداء خلاف مصلحت وخلاف احتياط ہے۔

(لیعنی اگر غیر مقلدین کی اقتداء کی جائے گی توعوام کواشتیاہ اور دھوکا ہوگا وہ ان لوگوں کوحق پر سمجھنے لگیں گے بیںان کی اقتداء کرنے کی وجہ سے فساد (خرابی ) بڑھ کرعوام تک پہورنج جائے گا۔ (امدادالفتاوي ص٢٦٣ ج١)

# غیر مقلدوں کے بیچھے نماز بڑے سے کا ایک تجربہ امامت غیر مقلد کے متعلق سوال کیا گیا فرمایا کہ پہلے تو میں کوئی حرج نہیں سمجھتا تھا

لیکن مجھےایک واقعہ پیش آیا،ایک بارمیں ایک جگہ گیاوہاں ایک غیرمقلد بھی آئے تھے اور

وہ عصر کی نماز پڑھارہے تھاس میں اقتدا کرلیا،ان کے پیر میں ایک پی بندھی تھی مجھے خیال بھی نہ ہوا، مغرب کے وقت وہ میرے پاس وضوکر نے بیٹے میں نے دیکھا کہ انہوں نے کل پیر پرمسے کرلیا حالانکہ زخم بہت تھوڑ اسا تھا میں نے کہا مسے کافی نہیں جہاں زخم نہیں ہے اور دھونے سے ضرر نہیں ہوتا اس کو دھونا چاہئے انہوں نے کچھالتفات نہیں کیا مجھ کو معلوم ہوا کہ عصر کی نماز بھی انہوں نے ایسے ہی وضو سے پڑھائی ہے اور ظاہر ہے کہ جب وضونییں ہواتو ان کی نماز کب ہوئی اور جب خودان کی نماز نہیں ہوئی تو اقتداء کیسے ہواغرض میں نے نماز کا عادہ کیا اور اپنے ساتھیوں سے اعادہ کے لئے کہا۔

(دعوات عبدیت ۲۴ ۱۹۶۱)

## جرابوں برسے کرنے کی تحقیق اور

### اہل حدیث کے فتاوی کی حقیقت

سبوال (۵۱۲) ازقلم مولانا ابو یوسف محمد شریف صاحب کوٹلی لو ہاران ضلع سیالکوٹ ۲۱ رسم کے جواز کا فتوی شائع سیالکوٹ ۲۱ رسم سیالکوٹ کے جواز کا فتوی شائع ہوا ہے اور دلیل میں اس طرح حدیث برنمانی کی ہے۔

مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجوربين (ترمذى)

العنى آنخضرت صلى الله عليه وسلم في جرابول برسيح كيا، حديث كامضمون تواتنابى
المساح كيا، حديث كامضمون تواتنابى
المساح مضرات به برهات بين كهموئى جرابول بركرنا جائية ان كوچا بيئ كهاس قيد كا ثبوت كسى نص سے پيش كريں اور جولوگ برايك جراب برسي جائز كہتے ہيں ان كى وليل محديث ہے۔

البحداب: فاضل مفتى كولازم تها كه حديث مذكور سے استدلال كرنے سے

پہلےاس امر کی شخقیق کرتا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جر ّ ابوں پر مسح فرمایا ہے کیاوہ جرابیں سوتی تھیں یااونی شخین تھیں یار قیق و دو نه خور ط القتاد ۔

سمس الحق عظيم آبادی (غیر مقلدین کے بڑے عالم) عون المعبود ۱۲ میں الصوف و کذامن بیں: وانت خبیران الحورب یتخذمن الادیم و کذا من الصوف و کذامن القطن ویقال لکل من هذاانه جورب ومن المعلوم ان هذه الرخصة بهذاالعموم التی ذهبت الیها تلک الجماعة لا تثبت الابعد ان یثبت ان الحوربین الذین مسح علیهما النبی صلی الله علیه وسلم کان من صوف سواء کانا منعلین او ثخینین فقط ولم یثبت هذاقط فمن این علم جواز المسح علی الجوربین غیر المجلدین بل یقال ان المسح یتعین علی الحوربین المحلدین لاغیر هما لانهما فی معنی الخف و الخف لایکون الامن الأدیم نعم لو کان الحدیث قولیابان قال النبی صلی الله علیه وسلم المسحواعلی جوربین مکان مسح علی الجوربین یمکن الا ستدلال بعمومه امسحواعلی جوربین مکان مسح علی الجوربین یمکن الا ستدلال بعمومه علی کل انواع الجورب وإذلیس فلیس.

لیمنی جورب جس طرح چمڑے کی بنائی جاتی ہے اسی طرح اون اور سوت سے بنتی ہے چمڑے کی ہویااونی یاسوتی سب کو جورب کہتے ہیں وہ جب تک بیٹا بت نہ کریں کہ جن جرابوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کیا وہ اونی تھیں (یاسوتی) منعل تھیں یا تخین تب تک ہر شم کی جرابوں پر سے کی اجازت ثابت نہیں ہوسکتی اور یہ بات (کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جرابوں پر سے کی اجازت ثابت نہیں ، پھر غیر مجلد جرابوں پر سے کا جواز کہاں سے معلوم ہوا بلکہ کہا جائے گا کہ سے مجلدین پر متعین ہے کیونکہ مجلدین خف جواز کہاں سے معلوم ہوا بلکہ کہا جائے گا کہ سے مجلدین پر متعین ہے کیونکہ مجلدین خف (موزہ) کے معنوں میں ہیں اور خف (موزہ) چمڑے کا ہوتا ہے ہاں اگر حدیث قولی ہوتی لیعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا کہ جرابوں پر سے کروتو ہر قسم کے جرابوں پر سے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا کہ جرابوں پر سے کروتو ہر قسم کے جرابوں پر سے کے

جواز پر حدیث کے عموم سے استدلال ممکن تھا، جب حدیث قولی نہیں تو یہ استدلال بھی ممکن نہیں ، اس لئے عون المعبود کے سالا میں لکھا ہے'' قاموں میں ہے کہ جورب پاؤں کے لفافہ کو کہتے ہیں ، صراح میں ہے لفافہ جامہ بیرونی کہ بیرونی کو کہتے ہیں ، صراح میں ہے لفافہ جامہ بیرونی کہ برپائے مردہ وجزء آں پیچند ، اور جامہ بیرونی اس وقت صادق آئے گاجب کہ اس کے اندر بھی کوئی دوسرا جامہ وغیرہ ہو، اس واسطے شخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لمعات میں لکھا ہے وہ ہورب ایک موزہ ہے جوموز وں پر پہنا جاتا ہے ، مخنوں تک اس لئے کہ سردی سے بچاؤ ہواور نیچ کا موزہ میل کچیل سے محفوظ رہے ، عون المعبود ص ۱۱۔

علاوہ اس کے لفافۃ الرِ جل عام ہے کہ چیڑے سے ہویااون سے یاروئی سے، طِبیُّ کہتے ہیں:

الجورب لفافة الجلد وهو خف معروف من نحوساق ليمن جورب يره الجورب على جورب الفافة الجلد وهو خف معروف ميات تك، معلوم هواكه چره كموزه كوبهى جورب كهته بين التي طرح شوكاني شرح منتقى مين لكھتے ہيں:

الخف من ادم يغطى الكعبين والجرموق اكبرمنه يلبس فوقه والجورب اكبر من الجرموق \_

موزہ چڑہ کی تعل ہے جو تحنوں کوڑھانپ لیتی ہے، جرموق اس سے بڑا ہے جوموزہ پر پہنا جاتا ہے اور جورب اس سے بھی بڑا ہوتا ہے، معلوم ہوا کہ جورب ایک موزہ کی قسم ہے جوموزہ سے بڑا ہوتا ہے، مسل الائمہ حلوانی نے جورب کی پانچ قسم کھا ہے جن میں ایک قسم رقیق چڑہ بھی لکھا ہے تو معلوم ہوا کہ جورب چیڑے کا بھی ہوتا ہے تو جن جوربین پر سرورعالم ملی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا ممکن ہے کہ وہ چڑہ کی ہوں جن کو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت میں خفین کہا گیا ہے، جس کو بخاری وسلم نے روایت کیا ہے۔ ملادہ اس کے حدیث ترفدی جس کو مفتی اہل حدیث نے نقل کیا ہے اس میں علاوہ اس کے حدیث ترفدی جس کو مفتی اہل حدیث نے نقل کیا ہے اس میں

والتعلین کالفظ بھی ہے جس کوفاضل مفتی نے کسی مصلحت کے لئے قال نہیں کیا حدیث کے الفاظ میں ہیں۔ الفاظ میہ ہیں۔

عن المغيرة بن شعبة قال توضاالنبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين.

حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضوکیا اور جرابوں اور جو تیوں پرسے کیا، ترفدی صفحہ ۱۵ کے حاشیہ پر بحوالہ خطابی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جرابوں پر مسے نہیں کیا بلکہ ان کے ساتھ مسے نعلین بھی فرمایا تو جو شخص صرف جرابوں پر (بلانعلین) مسلح جائز کہتا ہے اس پر دلیل لازم ہے شاید اسی مصلحت کے واسطے مفتی اہل حدیث نے والے نعلین کواڑا دیا۔ اگر کہا جائے کہ آپ نے کہ ایک وضومیں نعلین پر علیحدہ علیحہ کیا ہوگا تو اس احتمال کو سیاقی حدیث ردکرتا ہے اس لئے کہ ایک وضومیں مسلح جوربین اور علین کا جدا جدا ہونا متصور نہیں۔

علامہ عینی شرح ہدایہ ۳۲۹ میں فرماتے ہیں، کون الحدورب منعلا وھو محمل الحدیث الذی رواہ ابو موسی الاشعری وغیرہ، یعنی امام اعظم رحمۃ اللہ فیرہ جوکہ جرابوں کامنعل ہونا فرمایا ہے یہی اس حدیث کامحمل ہے جس کوابوموسی اشعری وغیرہ نے جوکہ جرابوں کامنعل ہونا فرمایا ہے یہی اس حدیث کامحمل ہے جس کوابوموسی اشعری وغیرہ نے روایت کیا ہے، بہر حال سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جرابوں پرمسے کیا ہے اور یاتوان کو چرمی جراب پرمحمول کریں گے یا تخین پر چونکہ حدیث میں مطلق جورب آیا ہے اور فعل کی حکایت میں عموم نہیں ہوتا اس لئے ہوشم کے جورب پرمسے کا جواز حدیث سے ہرگز ثابت نہیں ہوسکتا، یہ تحقیق اس حدیث کی صحت تسلیم کرنے کے بعد ہے جس کومفتی نے بحوالہ تر مذی کلھا ہے ورنہ سلف سے اس حدیث پر جرح منقول ہے، ابودا وُدمع عون المعبود کے اللہ تر مذی کلھا ہے ورنہ سلف سے اس حدیث پر جرح منقول ہے، ابودا وُدمع عون المعبود کے حضی ہمالہ میں ہے، ابودا وُد کہتے ہیں کہ عبدالرحمٰن بن عوف اس حدیث کو بیان نہیں کیا کرتے تھے، اس لئے مغیرہؓ سے جومشہور ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر

مسح کیا، نسائی سنن کبری میں فرماتے ہیں:

لانعلم احداتابع اباقيس على هذه الرواية والصحيح عن المغيرة النعلم مسح على الخفين اص (نصب الرايي ٩٦)

ہمنہیں جانتے کہ ابوقیس کا اس روایت میں کوئی متابع ہو جمیح مغیرہ سے یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر سے کیا ، بیہ ق نے کہا ہے کہ بید حدیث منکر ہے اس کو سفیان توری وعبدالرحمٰن بن مہدی واحمہ بن خبل و بیجیٰ بن معین وعلی بن مدین ومسلم بن حجاج نے ضعیف کہا اور مشہور مغیرہ سے حدیث مسح موزوں کی ہے۔

قال النووی کل واحد من هؤلاء لوانفرد قدم علی الترمذی مع ان السجرح مقدم علی التعدیل ، نووی کہتے ہیں کہان ائمہ میں سے ایک ایک ترفدی پر مقدم ہے علاوہ اس کے جرح مقدم ہے تعدیل پر ، حفاظ اس کی تضعیف پر متفق ہیں ، ترفدی کا حسن صحیح کہنا معقول نہیں (زیلعی ص ۹)

احیاءالسنن سب ۱۳ جلداول میں بروایت ابن ابی شیبه لکھا ہے سعید بن مسیّب وحسن بھری رحمہا اللہ فرماتے ہیں کہ جرابیں جب کہ دبیز ہوں ان پرمسے جائز ہے، اسی طرح تر ذری ص ۱۵ میں ہے۔

یمسے علی الجوربین وان لم یکونامنعلین اذاکان ثخینین که جرابیں اگر چمنعل نه ہوں جب که موثی (گاڑھی) ہوں تومسے جائز ہے معلوم ہوا که غیر ثخینین جو تکم خف میں نہیں ان پرسے جائز نہیں، واللہ اعلم

(امدادالفتاوي ج٢ص٢٠٠ تا٢٢٣)

## باب

## چنداختلافی مسائل ومباحث

# حنفی مسلک کے چندمشہور مسائل کے مشدلات

اس (باب) میں چند مسائل جزئیہ نماز کے دلائل حدیث سے لکھے ہیں تا کہ ظاہر ہوجائے کہ مقلدین حنفیہ بھی عامل بالحدیث ہیں اور ان مسائل کے تخصیص کی دوجہ ہیں اول تو یہ کہ ان میں شور وشغب زیادہ ہودس سے یہ وسوسہ آسکتا ہے یا ڈالا جاسکتا ہے کہ جس ندہب کی نماز ہی جو کہ افضل العبادات اور روز انہ متکر رالوقوع ہے حدیث کے خلاف ہو، اس مذہب میں حق ہو ہونے کا کب احتمال ہوسکتا ہے؟ سواس سے یہ وسوسہ دفع ہوجائے گا اور ہمارا یہ دعویٰ نہیں کہ دوسری جانب حدیث نہیں بلکہ اس مقام پریہ دعویٰ کرنا بھی ضروری نہیں کہ دوسری جانب مرجوح ہے نہ یہ دوویٰ ہے کہ ان استدلالات میں کوئی خدشہ یا احتمال نہیں، کیونکہ مسائل ظدیہ کے لئے دلائل ظدیہ کافی ہیں، اور ایسے احتمالات مصرطنیت نہیں ہوتے بلکہ مقصود صرف سے ظاہر کرنا ہے کہ ہم بھی بے راہ نہیں چل رہے تا کہ مصرطنیت نہیں ہوتے بلکہ مقصود صرف سے ظاہر کرنا ہے کہ ہم بھی بے راہ نہیں چل رہے تا کہ موافقین تر دد سے اور معترضین برزبانی وبرگمانی سے نجات یا ویں۔

اورا گریہ شبہ ہو کہ جب دوسری جانب بھی حدیث ہے تو تم اس حدیث کے کیوں مخالف ہوئے؟ سواس کا جواب یہ ہے کہ پھر تو دنیا میں کوئی عامل بالحدیث نہیں ،اصل یہ ہے کہ جب ایک حدیث کی وجہ سے دوسری حدیث میں مناسب تاویل کرلی جاتی ہے تو اس کی مخالفت بھی باقی نہیں رہتی وہ مسائل مع دلائل یہ ہیں۔

(الاقتصاد في بحث التقليد والاجتهاد ٩٩٠)

## ایک مثل برظهر کا وقت رہتا ہے مسئله اولی: ایک ثل برظهر کا وقت رہتا ہے۔

حديث: عن أبى ذرقال كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى سفر فأراد المؤذن أن يوذن فقال له أبر دثم أراد أن يوذن فقال له أبر دثم أراد أن يؤذن فقال لله أبر دحتى ساوى ظل التلول فقال النبى صلى الله عليه وسلم إن شد ة الحرمن فيح جهنم (بخارى مصطفائي جلداول ص ١٨٥)

(قرجمه) ابوذررضی الله عنه سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول الله علیه وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے مؤذن نے ارادہ کیا کہ اذان کے آپ نے ارشاد فر مایا: ذرائھنڈ اوقت ہونے دو پھر مؤذن نے ارادہ کیا آپ نے فر مایا اور ٹھنڈ ا ہونے دو پھر مؤذن نے ارادہ کیا آپ نے فر مایا اور ٹھنڈ ا ہونے دو پھر مؤذن نے ارادہ کیا آپ نے پھر فر مایا اور ٹھنڈ ا ہونے دو یہاں تک کہ سایہ ٹیلوں کے برابر ہوگیا پھر رسول الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہوگیا پھر رسول الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہے۔ (روایت کیا اس کو بخاری نے)

فائده: وجهاستدلال ظاہر ہے کہ مشاہدہ معلوم ہے کہ ٹیلہ کاسایہ جس وقت اس کے برابر ہوگا تو اور چیزوں کا سایہ ایک مثل سے بہت زیادہ معلوم دے گا جب اس وقت اذان ہوگی تو ظاہر ہے کہ عادةً فراغ صلوۃ کے بل ایک مثل مصطلح سے سایہ متجاوز کرجائے گا ادان ہوگی تو ظاہر ہے کہ عادةً فراغ صلوۃ ہے باقی رہتا ہے اور ایک استدلال حدیث قیراط اس سے ثابت ہوا کہ ایک مثل کے بعد وقت باقی رہتا ہے اور ایک استدلال حدیث قیراط سے مشہور ہے۔

گردن کے مسکلہ کی تحقیق سوال: وضومیں گردن کامسح کرنامسحب ہے یابدعت؟:

(وقد روى الديلمى فى الفردوس من حديث ابن عمر مرفوعاً مسح الرقبة أمان من الغل يوم القيامة، وروى أبو عبيدفى كتاب الطهور عن موسى بن طلحة أنه قال من مسح قفاه مع راسه وقى الغل يوم القيامة، وهذا موقوف فى حكم المرفوع لكونها مما لا مجال للرأى فيه كذا قال العينى.

وروى أبو داؤد من حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال وفي سنده ضعف ...... والحديث ضعيف يكفى في فضائل الأعمال على ما صرح به جمهورا لمحدثين والفقهاء وقد اقر به النووى أيضاً في مو اضع).

(والبسط في السعاية شرح شرح وقاية ١٧٨/٢)

# شرم گاہ میں ہاتھ لگانے سے وضوبیں ٹوٹنا

وضوكركا يخ اندام نهانى (لعنى شرمگاه) كو ہاتھ لگانے سے وضوئين لوٹا۔ حديث: عن طلق بن على قال سئل رسول الله صلى الله عليه

وسلم عن مس الرجل ذكره بعد مايتوضاً قال وهل هو الابضعة منه.

رواه ابو داؤ د والترمذی والنسائی وروی ابن ماجه نحوه مشکوة انصاری جاسسسه وروی ابن ماجه نحوه مشکوة انصاری جاسسه و ایت ہے کہ سی نے رسول الله ملی الله علیہ وسلم

سے یہ مسئلہ بو چھا کہ کوئی شخص بعدوضو کے اپنے اندام نہانی کوہاتھ لگائے تو آپ نے فرمایا وہ بھی آدمی ہی کا ایک یارہ گوشت ہے بعنی ہاتھ لگانے سے کیا ہوگیا۔

(روایت کیااس کوابودا ؤ داورتر مذی اور نسائی نے اور ابن ماجہ نے اس کے قریب قریب)

فائده: دلالت حدیث کی مسکله برطا مرہے۔

## عورت کے جھونے سے وضوبیں ٹوٹنا

عورت کوچھونے سے وضوبیں ٹوٹٹا۔

حديث: عن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبّل بعض ازواجه ثم يصلى ولا يتوضأ.

(رواہ ابوداؤدوالتر مذی والنسائی وابن ماجة مشکلوۃ انصاری جاس۳س)

(ترجمہ) حضرت عائشہرضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی

بعض ہیو یوں کا بوسہ لے لیتے تھے پھر بدوں تجدید وضونماز پڑھ لیتے۔

(روایت کیااس کوابوداؤداورتر مذی اورنسائی اور ابن ماحہ نے)

حدیث دیگر: عن عائشة قالت کنت أنام بین یدی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورجلای فی قبلته فاذا سجد غمزنی فقبضت رجلی واذاقام بسطتهما فقالت والبیوت یومئذ لیس فیها مصابیح. (متفق علیه مشکوة انصاری ۱۳۰۳) (ترجمه) حضرت عائشهٔ سے روایت ہے کہ میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے روبروسوتی رہا کرتی اور میر بے پاؤں آپ کی نماز کرخ ہوتے تھے جب آپ سجدہ کرتے تو میرابدن ہاتھ سے دبادیتے میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی اور جب آپ کھڑے ہوتے تو میں پھر پھیلا لیتی اور حضرت عائشه گئی ہیں کہان دنوں میں گھروں میں چراغ کی عادت میں پھر پھیلا لیتی اور حضرت عائشه گئی ہیں کہان دنوں میں گھروں میں چراغ کی عادت

نتھی (روایت کیااس کو بخاری اورمسلم نے)۔

فائدہ: پہلی حدیث سے قُبلہ (بوسہ) اور دوسری حدیث سے کمس (جھونے) کا غیرناقص وضو ہونا ظاہر ہے۔

(الاقتصاد في بحث التقليد والاجتهاد ص٩١)

# نماز میں بسم اللّٰدآ واز سے نہ پڑھے

نماز میں بسم الله بکار کرنه بڑھے۔

حديث :عن انس قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابى بكروع مروعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لايذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قرأة ولا في اخرها.

(صیح مسلم جاس کا)

(ترجمہ) حضرت انس سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کے بیچھے نماز پڑھی سب حضرات المحدسے شروع کرتے تھے اور بسم اللہ نہ پڑھتے تھے نہ قراُ آ کے اول میں نہ آخر میں ، روایت کیااس کو مسلم نے۔

فائدہ: اس سے صاف معلوم ہوا کہ نہ الحمد میں بسم اللّٰد پکار کر پڑھی جاتی تھی اور نہ سورت میں۔

# امام کے پیچھے قرائت ہیں کی جائے گی

امام کے بیچھے کسی نماز میں خواو سر کی ہوخواہ جہری ندالحمد پڑھےنہ سور ہ پڑھے۔

حديث: عن ابي موسى الاشعرى وعن ابي هريرة قال قال رسول

الله صلى الله عليه سلم واذا قراء الامام فانصتوا الحديث.

مسلم جاس ۱۵ اوشکو قراص ۱۵ عن ابی داؤد والنسائی وابن ماجة۔
(ترجمہ) ابوموسیٰ اشعری ٔ وابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب امام نماز میں کچھ پڑھا
کرے قوتم خاموش رہا کرو۔ (روایت کیااس کوسلم اور ابودا وُ داور نسائی اور ابن ماجہ نے)
عنائدہ: اس صدیث میں نہ س کی قید ہے نہ جہری کی ، نہ الحمد کی نہ سورت کی بلکہ
نماز بھی مطلق ہے اور قراً ہ بھی مطلق ہے، اس لئے سب کوشامل ہے، پس دلالت مقصود پر واضح ہے۔

اور یہ جوحدیث میں آیا ہے لاصلواۃ لمن لم یقر أبفاتحۃ الکتاب لیخی بدون المحد کے نماز نہیں ہوتی، ابوداؤد محدث نے سفیان سے جو بڑے مجہداور محدث ہیں اس کے یہ معنی نقل کئے ہیں لممن یصلی و حدہ لیخی (یہ کم) اس شخص کے لئے ہے کہ اکیلا نماز بڑھتا ہونہ اس شخص کے لئے جوامام کے ساتھ بڑھے اور اس کی تائید اس حدیث موقوف سے ہوتی ہے۔

حديث: عن ابى نعيم وهب بن كيسان انه سمع جابربن عبدالله يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بام القران فلم يصل الاوراء الامام هذاحديث حسن صحيح ـ (ترمذى ١٥٥٥)

(ترجمہ) ابونعیم وہب بن کیسان سے روایت ہے انہوں نے جابر بن عبداللہ صحابی سے سنا فرماتے تھے کہ جوکوئی ایک رکعت بھی ایسی پڑھے جس میں الحمد نہ پڑھی ہوتو اس کی اورکوئی صورت بجزاس کے نہیں کہاس نے امام کے پیچھے نہ پڑھی ہے۔
(روایت کیااس کوتر مذی نے اور حدیث کوانہوں نے حسن سیجے کہا ہے)

فائده: وجتائيرظامرے:

دوسراجواب مديث لاصلوة لمن لم يقرأبقاتحة الكتاب كاييب كماس

میں قراُ ق عام ہے حقیقیہ اور حکمیہ کو یعنی خود پڑھے یا امام کے پڑھنے کو اس کا پڑھنا قرار دیاجائے اور اس کی تائیداس حدیث سے ہوتی ہے۔

حديث: عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقراء ة الإمام قرأة له \_ (ابن ماجه الطالع ص الا

(ترجمه) حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا امام ہوتو امام کی قر اُق گویااسی شخص کی قر اُت ہے روایت کیااس کو ابن ماجہ نے۔

عائدہ: وجہ تا ئیر ظاہر ہے اور اس تاویل کی نظیر کہ رفع تعارض کے لئے قر اُت کو عام لے لیاحقیقی اور حکمی کو، حدیث میں موجود ہے کہ حضرت کعب نے رفع تعارض کے لئے صلوٰ ق کو عام لے لیا ہے حقیقی اور حکمی کو اور حضرت ابو ہریرہ ٹے نے اس تاویل کی تقریر فرمالی، وہ حدیث مختصراً ہیں ہے۔

عن أبى هريرة في اتيا نه الطور ولقائه كعبا قال كعب هي اخر ساعة من يوم الجمعة قبل ان تغيب الشمس فقلت أليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ويقول لا يصادفها مؤمن وهو في الصلوة وليست تلك الساعة صلوة قال أليس قدسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى وجلس ينتظر الصلوة فهو في الصلوة حتى تاتيه الصلوة التي تليها؟ قلت بلى قال فهو كذلك.

(نسائی مجتبائی جاس۲۱۱)۔

رترجمہ) ابوہریہ ان کے کوہ طور پرتشریف لے جانے اور حضرت کعب سے ملنے کے قصہ میں روایت ہے کہ کعب نے کہاوہ ساعت قبولیت کی یوم جمعہ کی آخری ساعت ہے فروب آفتاب ہونے سے پہلے، ابوہریہ گئے ہیں کہ میں نے کہا کیاتم نے سنانہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ ساعت قبولیت کسی مؤمن کی نماز پڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ ساعت قبولیت کسی مؤمن کی نماز پڑھتے

ہوئے ملی اور حالانکہ بیفت نماز کانہیں ہے، حضرت کعب نے جواب دیا کہتم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی سنا کہ جو شخص نماز پڑھ کرا گلی نماز کے آنے تک نماز ہی میں رہتا ہے؟ میں نے کہا ہاں، واقعی ہے تو، انہوں نے فرمایا، بس مجھلو۔ (روایت کیا اس کونسائی نے)

## فائده: نظير مونا ظاهر بـ

اورجوا یک حدیث میں آیا ہے کہ لا تفعلو اللّابِام القر آن فانه لا صلوة لمن لیم یقر أبها یعنی میرے پیچھاور پھمت پڑھا کرو بجز الحمدے کیونکہ جو خص اس کوئیس پڑھتااس کی نماز نہیں ہوتی ،اس سے مقتدی پر فاتحہ کا وجو بنہیں ثابت ہوتا کیونکہ اس کے معنی یہ ہوسکتے ہیں کہ چونکہ فاتحہ میں بیشر نے ہے کہ نماز کا وجو دِ کمال علی اختلاف الاقوال اس کی قر اُت پرموقوف ہے گووہ قر اُت حکمیہ ہی کیوں نہ ہوجیسا اوپر گذرا، اس شرف کی وجہ سے اس میں بنسبت دوسری سورتوں کے بیخصوصیت آگئی ہے کہ ہم اس کی قر اُت ہقیقیہ کی بھی اجازت ویتے ہیں اور گوماز ادعلی الفاتحہ بھی موقوف علیہ وجود یا کمال صلوق کا ہے علی کی بھی اجازت ویتے ہیں اور گوماز ادعلی الفاتحہ بھی موقوف علیہ نہیں اور فاتحہ بالتعیین موقوف علیہ الفاق الاقوال ،لیکن اس کی کوئی فر دمعین موقوف علیہ نہیں اور فاتحہ بالتعیین موقوف علیہ اور اول حدیث میں جوانہ صندوا صیغہ امرکا ہے وہ مفید نہی عن القر اُق کو ہے اس مسئلہ پرشہ نہیں رہا۔

حسب قاعدہ اذا تعاد ص المبیح و المحرم تر جح المحرم جواز کومنسوخ کہا جائے گااب کسی حدیث سے اس مسئلہ پرشہ نہیں رہا۔

## مسكه فانحه خلف الامام

سوال (۲۱۵) سورہ فاتحہ مقتدی کوامام کے پیچے پڑھناجائزہے یانہیں؟ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللّٰدعلیہ نے کونسی آیت نثر یفہ کے حوالہ سے منع فر مایا ہے کہ مقتدی امام

## كے پیچھے الحمدنہ پڑھے؟

البحواب : امام اعظم رحمة الله عليه كنزديك ممانعت باور گوآية وَإِذَا قُورَى اللهُ وَانْصِتُوا لَهُ وَانْصِتُوا لَهُ وَانْصِتُوا سے اس پراستدلال ممكن ہاور علاء نے كيا ہے مگراصل استدلال احادیث صححہ سے جنانچہ تح مسلم میں إذا قراء فانصتوا حدیث صحح معرود ہے، وجہاستدلال اطلاق ہے قراُۃ كا، پس جہری سرى اور فاتحہ وغیر فاتحہ سب کوشامل موجود ہے، وجہاستدلال اطلاق ہے قراُۃ كا، پس جہری سرى اور فاتحہ وغیر فاتحہ سب کوشامل ہے بندہ نے رسالہ اقتصاد میں اور مسکول کے ساتھ یہ مسکلہ بھی ذراتفصیل سے کھودیا ہے۔ امام کے پیچھے نماز میں قراُت کرنا مروی ہے یانہیں؟ احناف کس دلیل سے منع امام کے پیچھے نماز میں قراُت کرنا مروی ہے یانہیں؟ احناف کس دلیل سے منع کرتے ہیں؟

جواب: اس مسكه ميس خلاصه كلام يه ب كه احاديث تين طرح كى بي بعض وجوب قر أت پر دلالت كرتى بي بعض جواز پرجيسے لاتف علوا إلا بأم القر أن ( كيونكه لاتف علوا ألا بأم القر أن ( كيونكه لاتف علوا أنهى ہاور نهى جب قر ائن سے خالى بوتواس سے حرمت ثابت بوتى ہاور الاب الم القر آن حرمت سے استناء ہاوراستناء سلب عم كے لئے بوتا ہے، خودكوئى حكم ثابت نہيں كرتا، البذا جب حرمت كاحكم سوره فاتحہ سے سلب ہوگيا تو اباحت بوئى)۔

اوربعض ممانعت پر دلالت کرتی ہیں اس قتم کی روایتیں امام محررؓ نے موطا میں ذکر فرمائی ہیں (آثار مرفوعہ میں تعارض کی وجہ سے فیصلہ کے لئے ) صحابہ کے اقوال اوران کے عمل کی طرف رجوع کیا تو آئیں بھی مختلف پایا اس لئے قیاس کی طرف رجوع کیا تو ترجیح وظیق کی مختلف وجوہ سامنے آئیں لہٰذا ہرامام نے اپنی صوابدید کے مطابق فیصلہ فرمایا۔

احناف نے وجوب پر دال احادیث کو مطلق قر اُت پر محمول کیا ہے، یعنی خواہ وہ قر اُت پر محمول کیا ہے، یعنی خواہ وہ قر اُت حقیقی ہویا حکمی ہو یعنی بیعاللا مام ہواور احناف کے اس حمل کی تائید بعض احادیث ہے بھی ہوتی ہے جیسے ارشاد نبوی:

من كان له إمام فقراء ة الإمام قراءة له اور حرمت وممانعت كى احاديث كو

### <del>\</del>

جوازی احادیث پرترجیج دی جیسا که ان کااصول ہے تا که تکرار نسخ لازم نه آئے، پس امام کی قر اُت کے ممن میں وجوب والی احادیث پڑمل ہوگیا، رہ گئیں جواز اور ممانعت کی احادیث تو اگر جواز کی احادیث ترک کریں تو برانہیں برخلاف ممنوع کاار تکاب کہ وہ محل خطرہے یہ ہے احناف کا مسلک۔

(امداد الفتادی صلک۔

مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ قال: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قرأة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ ، قال وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام.

(مؤطا مالک ص: ٢٩)

## رفع پدین صرف تکبیر تحریمه میں ہوگا اس کے علاوہ ہیں رفع پدین صرف تکبیر تحریمہیں کرے پھر نہ کرے۔

حديث: عن علقمة قال قال عبدالله بن مسعود ألاأصلى بكم صلواة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فصلى فلم يرفع يديه إلافى اول مرة، و فى الباب عن البراء بن عازب، حديث ابن مسعود حديث حسن (ترمذى ٣٦٠٠)

(ترجمہ) علقمہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھاؤں؟ پھر نماز پڑھائی اور صرف اول بار میں لینی تکبیر تحریمہ میں رفع یدین کیا۔ (روایت کیااس کوتر مذی نے اوراس حدیث کوشس کہااور بی بھی کہا کہاس مضمون کی حدیث حضرت براء سے بھی آئی ہے)

حديث: عن البراء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلوة رفع يديه الى قريب من اذنيه ثم لا يعود.

( ابو داؤ د مجتبائی جاس۱۱۱)۔

(ترجمہ)حضرت براء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو کانوں کے قریب تک رفع پدین کرتے اور پھرنہ کرتے۔

(روایت کیااس کوابوداؤدنے۔)

**ھائدہ**: دلالت دونوں حدیثوں کی مقصود پرواضح ہے۔ (الاقتصادص ۹۷)

# نماز میں اصل سکون اور رفع (یعنی ہاتھ اٹھانا) عارض ہے

(حديث: عن جابر بن سمرة رضى الله تعالىٰ عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مالى أراكم رافعى أيديكم كانها أذناب خيل شمس ،أسكنوا في الصلوة.

(مسلم شريف باب الامر بالسكون في الصلوة ص١٨١ ج١)

(ترجمه) حضرت جابر رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے فرمایا کیابات ہے میں تم کودیکھا ہوں کہ تم نماز میں اس طرح اپنے ہاتھوں کو اٹھا تے ہو یعنی رفع یدین کرتے ہوجیسے بہت حرکت کرنے والا گھوڑ ا اینی دم کوحرکت دیتار ہتا ہے بنماز میں سکونیت اختیار کرو)۔

فرمایا: مسلم کی حدیث مسالسی ادا کیم دافعی ایدیکم میں مولا نامحمد یعقوب صاحب نفرمایا که اس سے رفع یدین سلام میں مراد ہے اور بید خفیہ کوزیادہ مفیدہ کیونکہ حالت سلام (نماز) میں من وجہ داخل اور من وجہ خارج ہے اور علت آ گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسکنوا فی المصلواۃ (نماز میں سکونیت اختیار کرو) اور جس علت کو شارع خود فرما کیں وقطعی ہوتی ہے تو گویا جو حالت من وجہ داخل من وجہ خارج ہے اس سے رفع یدین بوجہ منافی سکون ہونے کے ناجا کر ہے اور جو رفع یدین وسط صلوۃ میں ہووہ بطریق اور اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اصل نماز میں بلوم

ترک رفع یدین ہے اور رفع جو ہوا تو عارض کی وجہ سے مثلاً تعلیم اصم وغیرہ۔ (الکلام الحن جلد دوم ملفوظ ۲۲۲)

(سوال): ۲۰۹- رفع یدین فی الصلوة جائز ہے یانہیں؟ (البحواب): جائز ہے جبیبا کہ عدم رفع بھی جائز ہے، اور مرجح احدالشقین کا تحقیق ہے، ماتقلید۔(امدادالفتادی ارا۲۲)

( ایعنی تکبیر تحریمہ کے علاوہ دوسرے موقعوں میں رفع یدین کرنا چاہئے یا نہیں؟ حدیثوں میں دونوں کا ذکر ہے اب ترجیح کا مدارا پنی تحقیق پر ہے یا کسی امام کی تقلید پر،اگر آ دمی خودا تنابر امحدث اور فقیہ ہوکہ سارے ذخیر ہو حدیث پراس کی نظر ہو،اور تفقہ فی الدین کا درجہاس کو حاصل ہوتو حدیث دیکھر آپی تحقیق پڑمل کرے، ورنہ پھرجس امام کو قابل تقلید سمجھتا اور جن کی تقلید کرتا ہواس مسئلہ میں بھی انہیں کی پیروی کرے)

# أمين بالجهزئين بلكه بالسريعني أبهشه كه

آمین جهری نماز میں بھی آ ہستہ کیے حدیث:

عن علقمه بن وائل عن ابيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأغير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال المين وخفض بها صوته.

(ترزى جاص٣٥\_)

(ترجمہ)علقمہ بن واکل اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولا الضالین پڑھ کر بیت آ واز سے آ مین فرمائی۔(روایت کیا اس کوتر مذی نے)

اور عینی میں ہے کہ اس حدیث کوامام احمد اور ابوداؤد طیالسی اور ابویعلی موصلی اپنے مسانید میں اور طبر انی اپنے مجم میں اور دارقطنی اپنے سنن میں اور حاکم اپنے مسدرک میں

ان لفظول سے لائے ہیں۔

واخفيٰ بها صوته'.

لعنی پوشیدہ آواز سے آمین فرمائی اور حاکم نے کتاب القراءة میں لفظ خفض لائے ہیں اور حاکم نے اس حدیث کی نسبت بیری کہا ہے۔

صحیح الاسناد ولم یخرجاه یغنیاس کی سند کی ہے اور پھر بھی بخاری اور مسلم اس کونہیں لائے اور تر مذی نے جواس پر شبہات نقل کئے ہیں علامہ مینی نے سب کا جواب دیا ہے چنانچواس کا خلاصہ حاشیہ نسائی مجتبائی جاص ۱۹۸۸ میں مذکور ہے۔

(الاقتصادص٩٨)

(سوال) ٢:٢٠٤ أمين بالجبر كهناجائز بي انهيس؟

(الجواب): جائز ہے جبیبا کہ بالسّر بھی جائز ہے،اورمرج احداثثقین کا تحقیق اتقلہ

(لیعنی اگر آ دمی خوداتنا برا امحدث اور فقیہ ہوکہ سارے ذخیر ہُ حدیث پر اس کی نظر ہو، اور تفقہ فی الدین کا درجہ اس کو حاصل ہوتو حدیث د کیھر کراپنی تحقیق پڑمل کرے، ورنہ پھر جس امام کوقابل تقلید سمجھتا اور جن کی تقلید کرتا ہواس مسئلہ میں بھی انہیں کی پیروی کرے)

# نمازمیں ہاتھ ناف کے نیچے باندھے

قيام ميں ہاتھ زيرناف باندھے۔

حديث: عن ابى جحيفة أن عليًّا قال من السنة وضع الكف على الكف في الصلو'ة تحت السرة. (رواه أبو داؤد)

مديث ديكر: عن ابى و ائل قال قال ابو هريرة أخذالكف على الكف في الصلواة تحت السرة. (ابو داؤد نسخة ابن الاعرابي حاص الداري

(ترجمہ) الی جیفہ سے روایت ہے کہ حضرت علیؓ نے فرمایا کہ سنت طریقہ ہیہ ہے کہ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ رکھے۔

اور ابووائل سے روایت ہے کہ حضرت ابوہریر ؓ نے فرمایا کہ ہاتھ کا پکڑنا ہاتھ سے نماز کے اندرناف کے نیچے ہے۔ (روایت کیاان دونوں حدیثوں کو ابوداؤدنے)

حديث ديگر: عن ابى جحيفة ان عليا قال السنة وضع الكف فى الصلواة وليضعهما تحت السرة . (اخرجه رزين تيسير كلته ١٢١٧ـ) (الاقصاد ٩٨٠٥)

منائدہ: بیوہی پہلی روایت ہے، وہاں ابودا وُدمُز ج تھے یہاں رزین ہیں، اور دلات سب حدیثوں کی مطلوب بر ظاہر ہے۔

# قعده اخيره ميں كيسے بيٹھے؟

قعده اخیره میں اس طرح بیٹھے جیسے تعدہ اولی میں بیٹھتے ہیں۔

حديث :عن عائشة في حديث طويل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل ركعتين التحية وكان يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى (مسلم مجتبائي جَاس ١٩٢٠)

(ترجمه) حضرت عائش سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم ہر دور کعت پر التحیات بیٹ میں میں میں میں میں میں ہیرکو بچھاتے تھے اور دائنے پاؤں کو کھڑا کرتے تھے (روایت کیا ہے اس کو مسلم نے)

منائدہ: اس حدیث میں افتر اش کی ہیئت میں آپ کی عادت کا بیان ہے جو اطلاق الفاظ سے دونوں قعدوں کوشامل ہے اور اقتر ان جملہ مضمنہ فی کل رکعتین کا موید عموم ہونامزید برآں ہے۔

(الاقتصاد ۱۹۹۰)

حديث ديگر :عن وائل بن حجر قال قلمت المدينة قلت لا لانظرن الى صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جلس يعنى للتشهد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى يعنى على فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى، قال ابوعيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عند اكثر اهل العلم.

(ترمذى ص٣٨، ج١)

(ترجمہ) واکل بن جمر سے روایت ہے کہ میں مدینہ آیا تو میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھوں گاپس جب آپ تشہد کے لئے بیٹھے تو بایاں پاؤل بچھایا اور اپنابایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھا، اور داہنا ہاؤں کھڑا کیا۔ (روایت کیا اس کوتر مذی نے اور کہا یہ حدیث مست سیح ہے اور اکثر اہل علم کے زدیک اس پر مل ہے)

فائدہ: ہر چند کہ فعل کے لئے فی نفسہ عموم نہیں ہوتا مگر جب قرائن موجود ہوں تو عموم ہوسکتا ہے یہاں ایک صحابی کا نماز دیکھنے کے لئے اہتمام کرنا جس کے لئے عادةً لازم ہے کہ مختلف نمازیں دیکھیں ہوں پھرا ہتمام سے ان کا بیان کرنا یہ قرائن ہیں، اگر دونوں قعدوں کی ہیئت مختلف ہوتی تو موقع ضرورت میں ان کو بھی بیان کرتے کیونکہ سکوت موہم غلطی ہے ان سے ظاہر ہے کہ دونوں قعدوں کی ہیئت ایک تھی۔

حديث ديگر: عن عبدالله ابن عمر عن ابيه قال من سنة الصلوة ان تنصب القدم و استقباله باصابعها القبلة و الجلوس على اليسرى.

(نسائی شریف ج اص۱۷۳)

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عمر کے صاحبز ادے اپنے باپ یعنی عبداللہ بن عمر کے صاحبز ادے اپنے باپ یعنی عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا کہ سنت نماز کی بیہ ہے کہ قدم کو کھڑا کر واور اس کی انگلیاں قبلہ کی طرف متوجہ کر واور بائیں پر بیٹھو۔ (روایت کیااس کونسائی نے)

مناخدہ: بیرحدیث چونکہ قولی ہے اور قول میں عموم ہوتا ہے اس کئے اس کی دلالت میں وہ شبہ بھی نہیں۔ (الاقتصاد فی بحث التقلید والاجتہاد ص۹۹)

# رفع سبّا ۔ یعنی حالت تشہد میں انگلی اٹھانے اور اشارہ کرنے کی تحقیق

سوال: حالت تشهد میں رفع عندالفی وضع عندالا ثبات (یعنی لا اله پرشهادت کی انگی اٹھانا اور الا الله پررکھنا) جسے صاحب محیط و بر ہان و در مختار ولی متی و ملاعلی قاری اور ان کے اتباع میں شخ عبدالحق محدث دہلوی ومولا نا عبدالحی ککھنوی وغیر ہم حمہم الله تعالی نے اختیار فر مایا ہے، اس کا ثبوت کسی حدیث یا اثر یا روایت عن الائمہ سے نہیں ماتا سوائے اس کہ مسالائمہ حلوانی سے مروی ہے اور نکته رفع للفی وضع للا ثبات کو مضمن ہے۔

جواب: شمس الائم حلوانی حسب تصریح شامی فقهاء کے طبقهٔ ثالثه سے ہیں که ہمارے لئے ان کا، بلکه ان کے مابعد والوں کا قول بھی جمت ہے، چنانچ در مختار میں ہے: و امانحن فعلینا اتباع مار جحوہ و ماصححوہ الخ

پھر مصنفین کثیرین کانقل کرنا دال ہے کہ بی قول منصور ومعتمد ہے، شاذیا مرجوح نہیں،اس لئےصاحب تزئین العبارة نے اس کوجمہور کا قول کہا ہے، عبارتہ ھکذا:

وقالوا(اى جمهور علمائنا) يرفع المسبحة عند قول لاإله، ويضعهاعندقول الاالله الخص

اورایک جگههاہے:

الصحیح المختار عند جمهور اصحابنا انه یضع (إلی قوله) ویشیر بالمسبحة رافعا لها عند النفی و اضعاً لها عندالاثبات بس المسبحة رافعا لها عند النفی و اضعاً لها عندالاثبات بس البته الراس کے مقابل فد جب میں دوسرا قول بھی منقول ہوتا تواس کی ترجیح ممکن تھی، یا کوئی سیح وصریح حدیث اس کے خلاف ہوتو پھراس قول کا ترک واجب ہوتا۔
اورا گرروایات حدیثیہ میں غور کیا جائے تو تخصیص اشارہ بوقت تہلیل کا پہتے بھی گتا ہے:

فى تزئين العبارة: عن معاذ بن جبلَّ وفيه: يشير باصبعه اذادعا رواه الطبر انى فى الكبير ه

اوردعا کی تفسیر تشہد کے ساتھ مسلم ہے اور ظاہر ہے کہ کلمہ اذاتو قیت کے لئے ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اشارہ صرف ہملیل کے وقت تھا، پس ہملیل کے حتم پراشارہ بھی ختم ہوجائے گا ،اور ابوداؤد ونسائی کی ہوجائے گا ،اور ابوداؤد ونسائی کی روایت میں ہے:

رافعااصبعه السبابة وقد حناهاشيئاأي أمالها بزكين ص٨

اورانگلی کا سیدها ہوجانا مشاہدہ، پس بیانحناءاس وقت ہوسکتاہے کہ اشارہ تو نہ رہے کی میں بیان ہوئے کہ اشارہ کا خبر تک رہے گئی ہیں ہیں ہیں ہوئے ، ایک اشارہ کا اخبر تک مستمرر ہنا ، دوسرے عقد کامستمرر ہنا ، چرعدم استمرار اشارہ کی تفسیر او پر کی حدیث اذا دعا سے ہوگئی۔

عن ابن عمر ان النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس في الصلواة وضع يده اليمنى على ركبته ورفع اصبعه التى تلى الابهام يدعو بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليه.

(ترمذى شريف ص ٣٩ باب ماجاء في الاشارة)

قال المبار كفورى في تحفة الاحوذى: ظاهره ان رفع الاصبع كان في ابتداء الجلوس (يدعوبها)اى يشيربها.....قال الرافعى: الاخبار وردت بها جميعا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع مرة هكذا، ومرة هكذا، وقال محمدابن اسمعيل الامير في سبل السلام: الظاهر انه مخير بين هذه الهيئات أتى

(تخفة الاحوذي ص٥٨ اج٢)

## ایک شبهاوراس کا جواب

سوال : جب کہ احادیث صحیحہ وآ خار صحابہ سے اشارہ کی سنیت خابت ہوگئی اور اس کے مقابلہ میں کوئی حدیث یا اثر صحیح کیا ضعیف بھی نہیں پایا گیا جو اشارہ کی سنیت کا رافع ہوتو قیاس جلی یوں چاہتا ہے کہ اشارہ کی سنیت اخیر قعدہ تک یوں ہی مستمر و باقی رہتی ہے تا وقت کہ کوئی امر مغیر نہ پایا جائے ، پس کا مسئلہ ہے کہ شی اپنی حالت سابقہ پر باقی رہتی ہے تا وقت کہ کوئی امر مغیر نہ پایا جائے ، پس اشارہ کی سنیت کا حکم آخر قعدہ تک مستمر و باقی رہے گا۔

جواب : یہال مغیر نہ پایا جانا یقینی نہیں ، طبقہ ٹالشہ کا فتو کی دلیل ظنی ہے وجود مغیر
کی ، دوسرے ایک قیاس اس کا معارض بھی ہے ، وہ یہ کہ اصل عدم اشارہ ہے اور اشارہ للعارض
ہے پس ارتفاع عارض سے اشارہ مرتفع ہوجائے گا جیسار فع یدین کہ اصل نماز میں اس کا عدم
ہے مگر عارضِ انتقال سے اس کا تحقق ہوتا ہے ، پھر اس کے ارتفاع سے وہ رفع بھی مبدل ہوضع
یا ارسال ہوجائے گا ، ورنہ سائل کے قیاس کا مقتصیٰ یہ ہے کہ مثلاً وترکی رکعت ثالثہ میں جو
قر ائت کے بعدر فع یدین کیا جاتا ہے ، اور اس کے بعدوضع یا ارسال روایت میں منقول نہیں
تو چاہئے کہ وہی ہیئت رفع کی رکوع کے وقت تک مشمر رکھے اور قنوت اسی ہیئت رفع کی
حالت میں پڑھا جائے ۔ فاصم

البتهاس قیاس سے 'تزئین' میں استمرار ہیئت عقد میں کام لیاہے:

ويشير بالمسبحة رافعالها عندالنفى وواضعالهاعندالاثبات ثم يستمر على ذلك لانه ثبت العقد عندالاشارة بلاخلاف، ولم يوجد امر يغيره، فالاصل بقاء الشئ على ماهو عليه واستصحابه الى آخر امره وماله اليه هذا بين العبارة لملاعلى قارى

اوراس قیاس کا کوئی معارض بھی نہیں بلکہ تر مذی کی حدیث اس کی موید ہے، پس استمرار عقد میں اس قیاس برعمل ہوگا۔ (امدادالفتاوی سے ۲۱۳،۲۱۰ جاسوال نمبر ۱۹۷)

# حالت تشهد میں انگلی کوحرکت دیتے رہنے کی ممانعت

## حدیث پاک سے ثابت ہے

(سوال نمبر ۹۲) مشكوة شريف باب التشهد فصل ثاني مين واكل بن

جحرى روايت ہے ميں يُحرِّ كُها كالفظ اور عبدالله بن زبيرى روايت ميں لايحر كها كالفظ آياہے تطبق كى كيا وجہ ہے؟ اشارہ بلاحركت كيسے ہوسكتا ہے، اس كى تشر كے فرماد يجئے؟

(جواب) یا تواختلاف اوقات برمحمول کیا جائے، یاحرکت کی دوشمیں کی جائیں ایک حرکت مستقیمہ اسفل سے اعلیٰ کی طرف، دوسری حرکت دوریّہ ،اول کا اثبات ہے دوسرے کی نفی ہے، وہزاالا خیر ہوالراج عندی،اس تقریر سے اشارہ اور حرکت کا جمع بھی محل اشکال ندر ہا۔ (امداد الفتاویٰ ج۵س۵۸)

(فائده) بورى مديث الله عليه وسلم يشير باصبعه اذادعا ،و لايحر كها .رواه ابو داؤدو النسائي.

رترجمہ) حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بنی کریم صلی اللہ تشہد میں جب کلمہ تو حید لا الہ الا اللہ پڑھتے تو انگلی سے اشارہ فرماتے پھراس کوحرکت نہ دیتے رہتے۔

قال ابن الملك: يدل على إنه لا يحرك الاصبع إذار فعها للاشارة ، وعليه أبو حنيفة، قال النووى: إسناده صحيح نقله ميرك ، وهو يفيد الترجيح عند التعارض على الحديث الاول فانه مسكوت عنه.

(مرقاة شرح مشكوة ص٥٨٣ ج٢)

ابن ملک اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ تشہد میں اشارہ کے لئے جب انگلی اٹھائے گا اس میں حرکت نہ دے گا، امام ابوصنیفہ گا یہی مسلک ہے، امام نووی فرماتے ہیں یہ حدیث پاک بالکل سیح ہے دوسری متعارض حدیثوں کے مقابلے میں اس کورجیح ہوگی۔

حضرت تھانوئ کے جواب کا حاصل ہے ہے کہ جس حدیث پاک سے اشارہ کرنا ثابت ہے اس سے حرکت مستقیمہ لیعنی ایک مرتبہ اشارہ کرنا مراد ہے اور حدیث عبداللہ ابن زبیر جس میں حرکت کی فئی کی گئی ہے اس کا مطلب ہے ہے کہ ایک مرتبہ اشارہ کرنے کے بعد برابر حرکت نہ دیتارہے۔ اس طرح دونوں حدیثوں بڑمل ہوجا تا ہے۔ (مرتب)

# سنت فجر جھوٹ جائیں تو طلوع آفتاب کے بعد پڑھے

جماعت میں سے جس شخص کی سنت فجررہ جائے وہ بعد آ فتاب نکلنے کے پڑھے حدیث: عن ابسی هریرة قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من لم یصل رکعتی الفجر فلیصلهما بعد ما تطلع الشمس

(ترمذی جاص۵۹\_)

(ترجمه) ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے فرمایا جس شخص نے فرمایا جس شخص نے فجر کی دورکعت سنت نہ پڑھی ہووہ ان دونوں کوآ فتاب نکلنے کے بعد پڑھے روایت کیا اس کوتر مذی نے۔

فائده: ولالت ظاهر ہے (الاقتصاد ص١٠٠)

وتر تین رکعت ہیں، دور کعت میں سلام پھیرے بغیر

وترتین رکعت ہیں اور دور کعت پر سلام نہ چھیر لیکن دور کعت پر التحیات کے لئے

قعده كر اورقوت ركوع سے پہلے پڑ ہے اورقوت سے پہلے دونوں ہاتھا تھا كراللہ اكبر كے حديث: عن أبى بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقر أفى الوتر بسبح اسم ربك الاعلىٰ وفى الركعة الثانية بقل ياايها الكافرون وفى الثالثة بقل هو الله احدو لا يسلم الافى اخر هن الحديث حديث ديگر: عن أبى بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلث ركعات وفيه يقنت قبل الركوع.

حدیث دیگر: عن سعید بن هشام أن عائشة حدثته أن رسول الله صلی الله علیه و سلم کان لایسلم فی رکعتی الوتر (نسائی جاص ۲۲۸)۔

(ترجمہ) خلاصہ تینوں حدیثوں کا یہ ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم وترکی تین رکعت پڑھتے تھے اور دورکعت پرسلام نہ پھیرتے تھے، بالکل اخیر میں پھیرتے تھے اورقنوت قبل رکوع کے پڑھتے تھے (روایت کما تینوں حدیثوں کونسائی نے)۔

حديث: عن عائشة في حديث طويل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأفي كل ركعتين التحية (مسلم عببالي جاص ١٩٣)\_

رترجمہ) حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہر دورکعت پرالتحیات پڑھا کرتے تھے (روایت کیااس کو مسلم نے)۔

حدیث: أخرج البيه قبی وغيره عن ابن عمر و ابن مسعود رفع البيدين مع التكبير في القنوت (عره الرعايه ولاناعبرالحي ١٩٥٥ مطبع اصح المطالع) .

(ترجمه) بيه في وغيره نے ابن عمرٌ وابن مسعودٌ سے قنوت میں اللہ اکبر کے ساتھ دفع بيدين كرناروايت كيا ہے ۔

فسائدہ: مجموعہ احادیث سے مجموعہ مطالب ظاہر ہے اور مسلم کی حدیث میں لفظ کل رکھتین اپنے عموم سے وترکی اولین کوشامل ہونے میں نص صریح ہے۔ (الاقتصاد)

## صبح کی نماز میں قنوت نہ پڑھے

حدیث: عن أبی مالک الا شجعی قال قلت لا بی یاابت انک قد صلیت خلف رسول الله صلی الله علیه وسلم وابی بکروعمر وعمر وعثمان وعلی ههنا الکوفة نحوامن خمس سنین أکانو ایقنتون؟ قال ای بنی محدث . (رواه الترمذی والنسائی وابن ماجه مشکوة شریف ج اص ۱۰۱) ترجمهابوما لک انجی سے روایت ہے کہ میں نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے اور حضرت ابو بکر آ کے اور حضرت عمّان آ کے اور حضرت عمّان آ کے بیچے نماز پڑھی ہے کیا یہ حضرات قنوت اور پانچ سال تک یہال کوفہ میں حضرت علی کے بیچے نماز پڑھی ہے کیا یہ حضرات قنوت برعها کرتے تھے (یعنی نماز فجر میں کونکہ یہ صدیث اسی میں وارد ہے ) انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ بیع عمر سے دوایت کیا اس کوتر مذی اور نسائی اور ابن ماجہ نے۔

فائده: دلالت مرعا پر ظاہر ہے۔

# پہلی اور تیسری رکعت میں سیدھا کھڑ اہوجائے بیٹھے ہیں

پہلی اور تیسری رکعت سے جب اٹھنے لگے سیدھا کھڑ اہوجائے بیٹے نہیں۔

صديث:عن ابى هريرة قال كان النبى صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلواة على صدورقدميه. قال ابوعيسى حديث ابى هريرة عليه العمل عنداهل العلم (ترنزي ٢٩٠٠).

ترجمہ: ابوہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم نماز میں اپنے قدموں کے پنجوں براٹھ کھڑے ہوتے تھے۔

(روایت کیااس کوتر مذی نے اور کہاا بوہریرہ کی حدیث پڑمل ہے اہل علم کے نز دیک) **فائدہ**: دلالت واضح ہے۔

## نماز جنازه میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا مسکلہ

سوال: نماز جنازه میں سوره فاتحہ بڑھناسنت ہے یامستحب یا مکروہ اور ممنوع؟

جـــواب .....ر ہانماز جنازہ میں فاتحہ پڑھنے کے سنت ہونے کا مسکہ تو جاننا

جاہئے کہ سنت کا لفظ دومعنی میں استعال کیاجاتا ہے،ایک بیر کہ بھی بھی بیان جواز وغیرہ مصالح شرعیہ کے لئے شارع علیہ السلام نے وفعل کیا ہو،اس معنی کر کے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کے سنت ہونے کا انکار نہیں کیاجا سکتا، ......جیسا کہ ابن عماس رضی اللہ عنہ نے

اقعاء ( دونوں پیر کھڑے کر کے ایڑیوں پر جلسہ میں بیٹھنا ) کوسنت فر مایا ہے۔

دوسرے عنی ''سنت'' کے بیر ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقصد ، استحسان اچھا سمجھ کروہ کام کیا ہواور''سنت' کا اکثری اطلاق اسی دوسرے عنی پر ہوتا ہے اسی معنی کرکے نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کے سنت ہونے میں کلام ہے ، امام ابوصنیفہ نفی فرماتے ہیں اور دیگر فقہاء ثابت کرنے کے دریے ہیں ، ہم اگر بنظر انصاف دیکھیں اور امام تر مذی کا فیصلہ الفقہاء ھم اعلم بمعانی المحدیث (تر مذی ا/ ۱۸ اکتاب البخائز) پیش نظر رکھیں تو ہمیں ہم جہتہ بن سے اس بات کے مطالبہ کاحق نہیں پہنچتا کہ انہوں نے اس معنی کی تعیین کہاں سے کی ۔ ان کے لئے دل کا فیصلہ اور شرح صدر کا فی دلیل ہے ، پس (ابن عباس رضی اللہ عنہمانے نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھنے کو جوسنت کہا ہے ) امام کا اس کوسنت پہلے معنی کے اعتبار سے قرار دیٹر ائمہ کا دوسرے معنی کر کے سنت کہنا دونوں گنجائش رکھتا ہے ، حضرات مجہدین فرار دیٹا اور دیٹر ائمہ کا دوسرے معنی کر کے سنت کہنا دونوں گنجائش رکھتا ہے ، حضرات مجہدین نے اس تعیین معنی کی دلیل طلب کرنا ایسا ہی ہے جیسا صراف سے دلیل طلب کرنا اس کے زرسیمیں کے عمد میا کھوٹا بتلانے پر ، فاتم موانصف۔

علاوہ بریں ابن عمر رضی اللہ عنہما جن کوسنت نبوی کی بہت تلاش رہتی تھی اوران کوا تباع سنت کا شدیدا ہتمام بھی تھا ہماز جنازہ میں فاتخر ہیں پڑھتے تھے کمارواہ مالک فی موطئہ۔

(مالك عن نافع ان عبدالله ابن عمر كان لايقرء في الصلواة على الجنازه، موطا مالك ص 24)

لهذابیروایت بھی امام گی موید ہے، مزید برآس کہ حدیث کالفظ فاحلصواله المدعاء (ابن ماجه) بھی امام کی رائے کا موید ہے کہ نماز جنازہ درحقیقت دعاء ہے اوراخلصوا کس قدرلطیف اشارہ کررہا ہے کہ غیر دعاء کو دعاء کے ساتھ نہیں ملانا چاہئے ، الہذا اگر ثناءو دعاء کی غرض سے سورہ فاتحہ پڑھیں تواجازت دیں گے اور شارع علیہ السلام کے فعل کواسی پرمحمول کرلیں تو بہت مناسب ہے۔

خلاصہ یہ کہ مجہد کا شرح صدر، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کاعمل اور حدیث کا لفظ "اخلاص" حضرت امام ہمام گی رائے کے موید ہیں لہذا کتنا اچھاہے کہ اگر پڑھیں تو بلا التزام بہنیت دعاء پڑھیں تا کہ حدیث پر بھی عمل ہوجائے اور ائمہ مجہد بن کے اختلاف سے بھی خروج ہوجائے، واللہ اعلم۔

(امداد الفتادی ص-۲۳۲ جاسوال نمبر ۲۲۷)

# حالت قیام میں ٹخنوں کو ٹخنوں سے ملانے کا حکم

سوال ١٩: آج كل يهال غير مقلدين كا بهت زور شور ہے كه نماز ميں كهاجاتا ہے كہايڑى سے ايڑى اور چھنگليال سے چھنگليال ملاكر كھڑ ہے ہواكر واور بہت لوگ كھڑ ہے ہوى ہوتے ہيں، اس مے تعلق شرعى حكم كيا ہے؟ حديث كى روستے تحريفر مائيں!

الجواب: في المشكوة باب تسوية الصف عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رصّواصفو فكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق الحديث (رواه الوداود)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللّہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ، اپنی صفیں ملی رکھو،اور صفول میں قریب ہوکر کھڑے ہو، نیز اپنی گردنیں ایک

دوسرے کے مقابل لیعنی برابرر کھو۔

وعن أبى أمامة فى حديث طويل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سوّوا صفو فكم وحاذوابين مناكبكم ،الحديث ـ (رواه احمد)

ترجمہ: حضرت ابوامامہ سی طویل حدیث میں منقول ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفول کوسید ھار کھواورا پینے مونڈھوں کوایک دوسرے کے مقابل یعنی برابر رکھو۔

عائدہ: حدیث اول میں دصّوا کے بعد قاربوا آیا ہے، ظاہر بات ہے کہ اگر تسواص بمعنی مماست اقدام ( یعنی دصّوا کے معنی اگر یہ لئے جائیں کہ ایک کے قدم دوسرے کے قدم سے مس کریں یعنی مل جائیں ) توقد اربوا کے منافی ہوگا، کیوں کہ مقاربت چاہتا ہے عدم مماست کو ( یعنی قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چھونا نہ ہوبلکہ قرب ہو ) جیسا کہ ظاہر ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ مقصود مقاربۃ (یعنی قرب ہونا) ہے اس کو بطور مبالغہ کے ترب مونا) ہے اس کو بطور مبالغہ کے تراص اور بعض حدیثوں میں النزاق فرمایا ، اور آگے جو حافوا آیا ہے وہ گویا اس کی تقسیر سے اور اس کو دوسری حدیث میں حافوا بین منا کبکم سے تعبیر کیا ہے۔

(امدادالفتاويٰ ص٩٤ج٥ سوال٩٤)

فرمایا: ألز قو االکعاب بالکعاب (یعنی ٹخنوں) وٹخنوں سے ملاؤ) جو حدیث میں آیا ہے اس میں دواخمال ہیں ایک یہ کہ احداث الزاق مراد ہو (یعنی یہ کہ ٹخنوں سے ملائے کے بعداسی طرح ملا کررکھو) اور ابقاء الزاق مراد نہ ہو (یعنی یہ ہیں کہ ٹخنوں کو ٹخنوں سے ملانے کے بعداسی طرح باقی بھی رکھو)۔

دوسرااخمال بیر کہ احداث مع ابقاء مراد ہو (لیعنی ٹخنوں کوٹخنوں سے ملانے کے ساتھ اس کواسی طرح باقی بھی رکھو)لہذا حدیث سے ابقاء الزاق، (لیعنی ٹخنوں کو ملائے رکھنے) پر استدلال غیرممکن ہے کیونکہ ممکن ہے کہ تسویۃ صف (لیعنی صف کو درست کرنے) کا طریقہ

تعلیم فرمانا آپ کی مراد ہو کہ تسویۃ (یعنی صف کو درست کرنے) کے وقت کعاب کو کعاب (یعنی مختوں کو ٹختوں کو ٹختوں کے مطاکر دیکھ لیا جائے کہ صف سیدھی ہے یانہیں، گو پھروہ الزاق باقی ندرہے۔

ندرہے۔

سوال: (۲۰۰) صفح ۲۰ جلد ۱ الهادی بابت جمادی الثانی ۱۳۳۵ میس الله علیه و ۲۰ جد حضرت السوسی الله عنه کی روایت سے حوالہ دیا ہے رسول الله صلی الله علیه و سلم کی تاکید سے سب لوگ صف کو سیدها کرتے تھے، پس ہم میں سے ہرایک اپنے مونڈ ہے کو اپنی برابر کے مونڈ ہے سے ملاتا تھا اور اپنے قدم کو اس کے قدم سے، اس کے علاوہ بھی بہت تاکید کھی ہوئی ہے، مگر ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں اس کا نہ تو کوئی خیال ہی کرتا ہے اور نہ ہمارے علاء بھی تاکید کھی تاکید کھی تاکید کھی تاکید کی کرتے ہیں تو اس سے زیادہ نہیں کہ مونڈ ہے سے مونڈ ھا ملا لوقدم کا ذکر کھی نہیں سنا۔

البواب: کیاریمی کلھاہے کہ وہ اخیر تک ملار ہتاتھا؟ کیاریم کمن نہیں کہ صف سیدھا کرنے کے لئے قدم کوقدم سے ملاکر دیکھتے ہوں پھراپی حالت پر چھوڑ دیتے ہوں؟ خلاصہ میر سے سوال کا بیہ ہے کہ محاذات یا الزاق جو حدیثوں میں آیا ہے اس کا مدلول لغوی محاذات یا الزاق کا حدوث ہے یاان کا بقاء۔ (یعنی بقاء کی کوئی دلیل ہے نہیں اور فقط حدوث سے یاان کا بقاء۔ (یعنی بقاء کی کوئی دلیل ہے نہیں اور فقط حدوث سے اس کا سنت ہونا ثابت نہیں ہوتا ہما اسعیداحمہ) (امداد الفتاد کی ص کا داراد الفتاد کی ص

نماز میں صف کے سیدھا کرنے کے واسطے شخنے کی محاذات ( یعنی بالمقابل برابر اور آمنے سامنے ہونے ) کا خیال رکھنا چاہئے ، ٹخنہ کی محاذات سے خود مونڈھوں ( کاندھوں ) کی محاذات ہوجائے گی ، کیونکہ یہ دونوں محاذاتیں آپس میں متلازم ہیں۔

اور حدیث الزاق کے معنی بھی محاذات ہی کے ہیں کیونکہ دوسری حدیث میں محاذات کا حکم ہے اور ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر ہوتی ہے۔

(مقالات حكمت، ملحقه دعوات عبديت ص ١١١ ج ١)

# مسئله کی مزیرتفصیل احادیث مبارکه کی روشنی میں

سوال: (۳۳۰) یہاں ایک مولوی صاحب جواپنا شاراہل صدیث میں کرتے ہیں کی ایک مولوی صاحب جواپنا شاراہل صدیث میں کرتے ہیں کی ایک بزرگ و شجیدہ آ دمی ہیں آج کل تشریف لائے ہیں ، نماز جماعت مسجد میں وہی پڑھاتے ہیں ، انہوں نے صف بندی میں النزاق الک عب بالکعب (یعنی مختوں کو مختوں سے ملاکر کھڑے ہونے) کا بہت رواج دیا ہے ہر شخص جماعت میں پیرکواپنے پاس والے کے پیرسے چسیاں کرتا ہے ، اس میں چندفتور ہوتے ہیں۔

اول دونوں پیروں کے درمیان ایک آدمی کے فصل زیادہ ہوجا تا ہے۔ دوسر ہے جس کا پیرچھوٹا ہے وہ صف سے پیچھے معلوم ہوتا ہے یعنی اس کا مونڈ ھا مونڈ ھے سے نہیں ماتا۔

تیسرے جب ہورے ہیں جاتے ہیں توسب کے پیراپنے مقام سے ہے جاتے ہیں، پھر جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو پیروں کی طرف ملتفت ہوکران کو دونوں طرف بڑھا کرایک دوسرے سے ملاتے ہیں، اس التفات وحرکت غیر مامور بہا کو مکروہ خیال کر کے اپنے طریق پر قائم رہا اور ہوں، بعض حضرات نے مجھ سے کہا تو میں نے جواب دے دیا کہ میر نعل سے آپ کو کیا بحث؟ لیکن ایک روز مولوی صاحب ممدوح فیاس پر مجھے ملامت کی اور کہا کہ تم تارک سنت موکدہ ہو، میں نے کہا کہ اس کا سنت ہونا غیر ثابت ہے پس آپ مجھ پر افتراء کرتے ہیں یہ آپ کومناسب نہیں ، انہوں نے ثبوت عیں روایت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی جس کا جزویہ ہے:

رأیت الرجل منایلزق منکبه بمنکب صاحبه و کعبه بکعب اورروایت حفرت السرضی الله عنه ک فکان احدنا یلزق منکبه منکب صاحبه وقدمه بقدمه فی الصف رواه البخاری پیش کی ـ

میں نے کہا حدیث اول سے مواظبت نہیں نکلتی اور حدیث ٹانی سے الزاق الکعب کا استدلال صحیح نہیں، بہت ناراض ہوئے پھر کہلا بھیجا کہ اپنے شبہات تحریراً پیش کرومیں آپ کا اطمینان کردوں گا، میں نے ایک جزمیں تقریر لکھ کر بھیج دی جواب آج تک نہیں دیا، اس شبہ میں تمام لوگ پھر الزاق الکعب کے تارک ہوگئے، اب آپ سے عرض ہے کہ اس بیان کومفصلاً تحریفر مائے کہ میر ااور لوگوں کا اطمینان ہوجائے۔

### الجواب

اس باب میں مختلف الفاظ سے روایات آئی ہیں بخاری کے الفاظ تو سوال ہی میں مذکور ہیں (یعنی فکان احدن ایلزق منکب صاحبه و قدمه بقدمه فی الصف) اور سنن ابوداؤد میں نعمان بشررضی اللہ عنہ سے بوالفاظ آئے ہیں:

قال فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه.

اور حضرت انس رضی الله عنه سے مرفوعاً بیالفاظ ہیں حاذو ابالمنا کب۔
اور بیامریقینی ہے کہ ان سب عبارات کا معبر عنه ایک ہی ہے اسی کو کہیں الزاق سے تعبیر کردیا ، کہیں مقاربت سے ، کہیں محاذات سے ، اس سے معلوم ہوا کہ محاذات ومقاربت ہی کوالزاق کہہ دیا ہے مبالغة فی المقاربة (یعنی قرب میں مبالغه کی وجہ سے الزاق سے تعبیر کردیا)

دوسرے اگرالزاق کے حقیقی معنی لئے جائیں توالزاق المنا کب اورالزاق الکعب اس صورت متعارفہ معتادہ میں مجتمع نہیں ہوسکتے کہ مصلی اپنے قد مین میں خوب انفراج رکھے (یعنی عادةً میمکن نہیں کہ شخنے سے شخنے بھی مل جائیں اور مونڈ ھے سے مونڈ ھے بھی ملے رہیں) کیونکہ اس میں الزاق الکعب تو ہوگا لیکن الزاق المنا کب نہ ہوگا جیسا کہ ظاہر اور مشاہد ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ الزاق الکعب کو مقصود سمجھا جائے اور الزاق المناکب کی

رعایت نه کی جائے ،کوئی شخص کہ سکتا ہے کہ الزاق المنا کب اصل ہے اور الزاق الکعاب غیر مقصود۔

تیسرے الزاق الکعاب کی جوصورت بھی لی جائے الزاق الرکب ( یعنی گھٹنوں کو گھٹنوں کو گھٹنوں کے ساتھ ملانے ) کے ساتھ اس کے حقق کی کوئی صورت نہیں کیونکہ رکبہ جمعنی زانو کا الزاق دوسرے رکبہ سے جب ہوسکتا ہے کہ دوشخص باہم متقابل اور متواجہ ہوں ( یعنی آمنے سامنے ) جیسا کہ ظاہر ہے البتہ محاذات رکب میں ہر حال میں ممکن ہے، ان وجوہ سے ثابت ہوا کہ جس الزاق کا دعویٰ کیا جاتا ہے حدیث اس پر دلالت نہیں کرتی بلکہ فرجات حجور نے کی ممانعت سے اس کی نفی ہوتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ واتم۔

(امدادالفتاويٰ ص ٩٠٠٩ ج١)

فائده از موتب: کیم الامت حضرت مولاناا شرف علی تھا نوگ نے اپنے فتاوی میں جو کچھ بھی تحریفر مایا ہے عرب علماء کے محققین نے بھی احادیث مبارکہ کی روشی میں پوری تحقیق کے ساتھ یہی بات تحریفر مائی ہے اور لکھا ہے کہ صحابہ نے بھی اس کا مطلب یہی سمجھا، اور صحابہ کافنہم دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ معتمد اور رائے ہے، چنا نچ عرب علماء میں سے '' بکر بن عبد اللہ ابوزید'' نے اپنی کتاب'' الاجہ دید فسی احکام الصلواۃ'' ( لیحن نماز میں کوئی نئی بات نہیں اختیار کی جائے گی ) میں چندا ہم مسائل کو لکھا ہے اس میں اس مسئلہ کو بھی پوری تحقیق و تفصیل سے تحریفر مایا ہے، اور واضح طور پر ٹھیک ٹھیک وہی بات تحریفر مائی ہے، اور واضح طور پر ٹھیک ٹھیک وہی بات تحریفر مائی مہل طور پر ٹھیک ٹھیک وہی بات تحریفر مائی مہل طور پر تحریفر مائی سے زیادہ وضاحت اور قوت کے ساتھ مہل طور پر تحریفر مایا ہے، واضح رہے کہ دیش بکر بن عبد اللہ ابوزید' عرب علماء کی مایہ نازعلمی مائی نازعلمی میں اور وہاں کے کہار علماء نیز سعودی حکومت کے دار الافقاء کے اہم ترین رکن ہیں ان

ومن الهيآت المضافة مجددالي المضافة بلا مستند:مانراه من

بعض المصلين: من ملاحقته مَن على يمينه ان كان في يمين الصف، و من على يساره ان كان في يمين الصف، و من على يساره ان كان في مسيرة الصف، و لَيِّ العقبين ليُلصق كعبيه بكعبي جاره. وهذه هيئة زائدة على الوارد، فيها ايغال في تطبيق السنة.

أما أن يلاحق بقدمه اليمنى وهو فى يمين الصف من على يمينه، ويلفت قدمَه حتى يتم الالزاق، فهذا غلط بيّن، وتكلف ظاهر، وفهم مستحدث، فيه غلو فى تطبيق السنة، وتضييق ومضايقة، واشتغال بما لم يشرع، وتوسيع للفرج بين المتصافين، يظهر هذا اذا هوى المأموم للسجود، وتشاغل بعد القيام لملأ الفراغ ، وليّ العقب للالزاق، وتفويت لتوجيه رؤوس القدمين الى القبلة (انظر فتح البارى ص٣٣٣ ح٢ باب: يستقبل باطراف رجليه القبلة اى فى السجود)

وفيه ملاحقة المصلى للمصلى بمكانه الذى سبق اليه ،واقتطاع لمحل قدم غيره بغير حق ،وكل هذا تسننٌ بمالم يشرع.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ا

"والمراد بتسوية الصفوف: اعتدال القائمين فيها على سمت واحد ،أويراد بها سد الخلل الذي في الصف......"

وهذا هو فقه نصوص تسوية الصفوف ، كما في حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما يقوم القدح حتى اذاظن أن قد اخذنا ذالك عنه وفقهنا أقبل ذات يوم بوجهه اذا رجل منتبذ بصدره فقال: "لتسون صفوفكم أوليخالفن الله بين وجوهكم" رواه الجماعة الا البخارى واللفظ هنا لابى داؤد (رقم ٢٤٩)

فهذا فهم الصحابي رضى الله عنه في التسوية : الاستقامة وسد الخلل ، لا الالزاق و الصاق المناكب و الكعاب،

ولهذا لما قال البخارى ،رحمه الله تعالىٰ فى "صحيحه": باب الزاق المنكب بالمنكب، والقدم بالقدم فى الصف ،وقال النعمان بن بشير: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه"

قال الحافظ ابن حجر : "المراد بذالك المبالغة في تعديل الصف وسد خلله" انتهى.

والدليل على سلامة مافهمه الحافظ من ترجمة البخارى رحمهما الله تعالى ان قول النعمان بن بشير رضى الله عنه المعلّق لدى البخارى رحمه الله تعالى ووصله ابو داؤد فى "سننه" برقم (٨٤٦)..... قال النعمان بن بشير :"فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وركبته بركبة صاحبه، وكعبه بكعبه :انتهى لفط أبى داؤد.

فالزاق الركبة بالركبة متعذر، فظهر ان المراد: الحث على سد الخلل واستقامة الصف وتعديله، لاحقيقة الالزاق والالصاق.

(لاجديد في احكام الصلوة، دارابن حزم القاهره ص١٦٦١)

# صرف كنگى اور جإ در مين نماز بره صنے كاحكم

میرے نزدیک محقق اس میں تفصیل ہے کہ جس شخص نے رداء وازار (لنگی اور چا در جو پورے جسم کے لئے ساتر ہو یعنی کہنیاں وغیرہ بھی ڈھکی ہوں) سے نماز پڑھی، آیا سنت سمجھ کر پڑھی ہے، یالباس معتاد کے پہننے سے سل کر کے پڑھی ہے اول صورت میں کراہت نہیں کیونکہ ایساشخص اس لباس سے دوسرے مجمع میں بھی بے تکلف چلا جائے گا کہ وہ اس کو نہیں کیونکہ ایساشخص اس لباس سے دوسرے مجمع میں بھی بے تکلف چلا جائے گا کہ وہ اس کو

لباس محترم میمحقا ہے اور دوسری صورت میں کراہت ہوگی کہ خود وہ لباس اس کی نظر میں غیر وقع ہے، اس تفصیل سے متنازعین کے سب دلائل درست رہے اور نزاع لفظی ہوگیا موضوع کے بدلنے سے محمول بدل گیا۔

(امدادالفتاويٰ ١٨٣٨ج١)

مائدہ از مرتب: بیمسکا ازار و چادر لینی دو کپڑوں ہے معلق تھا، اگرکوئی شخص صرف ایک ہی کپڑے مثل کنی کہن کر نماز پڑھے، اس کے متعلق عالم عرب کے مشہور عالم و مفتی شخ ابن بازگافتو کی صدیث پاک کی روشن میں بیہ ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں الا بیہ کہ کوئی مجبوری ہو لینی اس کے پاس کپڑے ہی نہ ہوں، وجہ اس کی بیہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحة اس مے نع فر مایا ہے ان کا فتو کی درج ذیل ہے:

# شيخ ابن بازگافتوي

سوال: هل تجوزا لصلواة بالازار من دون رداء على باقى الجسم؟

الجواب: بسم الله والحمدلله. لا يجوز مع القدرة، وان كان عاجزاً لا يملك الاازاراً فلابأس لقول النبى صلى الله عليه وسلم "لا يصلى أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئى" رواه الشيخان ، اخرجه البخارى ص ٢٠١ج مسلم شريف ص ٢٦١ج٢ الشيخان ، اخرجه البخارى ص ٢٠١ج مسلم شريف ص ٢٦١ج٢)

## فرض نمازوں کے بعد دعا کرنے کا ثبوت اوراس کی اہمیت

(الخشوع في الصلواة والدعاء عقيبهما)

الحديث: إنما الصلواة تمسكن و دعاء وتضرع رواه الترمذي و النسائي بنحوه من حديث الفضل بن عباس باسناد مضطرب و تمامه:

إنما الصلواة تمسكن وتواضع وتضرع وتأوه وتنادم وتقنع يديك فتقول اللهم اللهم فمن لم يفعل فهي خداج.

قلت: وفى الترغيب باب الترهيب من عدم اتمام الركوع عن سنن الترمذى والنسائى وصحيح ابن خزيمة فى اخرالحديث وتقنع يديك يقول ترفعهما الى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك وتقول يارب ومن لم يفعل ذالك فهى كذا وكذا اه اى ناقص فى الفضيلة لافى الصحة.

ف قلت: دل على مطلوبية الخشوع في الصلواة وعلى مشروعية الدعاء عقيب الصلواة كما هو معتاد الصلحاء والمصلين فان رفع اليدين في الصلواة لايكون في حالة الصلواة

(ترجمہ) حدیث: نماز توان چیزوں کا نام ہے اظہار مسکنت اور دعااور تضرع، روایت کیااس کوتر ذری نے اور نسائی نے اس کے قریب قضل بن عباس کی حدیث روایت کیااس کوتر ذری نے اور نسائی نے اس کے قریب قضل بن عباس کی حدیث سے بااسناد مضطرب اور پوری حدیث (احیاء میں) اس طرح ہے کہ نماز صرف ان چیزوں کا نام ہے: اظہار مسکنت اور تواضع اور تضرع اور دقت قلب اور اظہار ندامت اور یہ کہ دونوں ہے۔ ہاتھا تھا کر اللہم اللہم کہو( یعنی دعا کرو) جوشص ایسانہ کرے اس کی نماز ادھوری ہے۔

میں کہتا ہوں کہ تقنع یدیک النے کوتر غیب میں بھی تر مذی اور نسائی اور شخے ابن خزیمہ سے نقل کیا ہے لینی دونوں ہاتھ پروردگار سے دعا کرنے کے لئے اس طرح اٹھاؤ کہ ہتھیلیوں کا رخ چہرے کی طرف رہے اور یارب یارب کہواور جوالیا نہ کرے اس کی نماز ناقص ہے اور اس کے ترک کو جوموجب نقصان فرمایا گیا ہے، یہ نقصان فضیلت میں ہے نہ کہ صحت (نماز) میں۔

مائدہ: دوچیزوں پراس سے دلالت ہوئی ایک خشوع کا نماز میں مطلوب ہونا، دوسرے نماز کے بعد دعا کا مشروع ہونا جسیا صلحاء اور نماز یوں میں معتاد ہے کیونکہ ہاتھ اٹھا

كردعا كرنانماز كاندرتو مؤبين سكتا\_

(التشرف بمعرفة احاديث التصوف ص ٢٩)

فائدہ از مرقب: (غیرمقلدین کے بڑے عالم شارح تر فدی علامہ مبارک پورگ نے اپنی کتاب تحفۃ الاحوذی میں فرض نمازوں کے بعد دعا کے تعلق سے پانچ حدیثیں ذکر کی ہیں اور اس کی اہمیت وفضیلت کو بیان فر مایا ہے اور جولوگ فرض نمازوں کے بعد دعا کا انکار کرتے ہیں ان کار وفر مایا ہے، اخیر میں تحریفر مایا ہے:

قلت: لاريب في ثبوت الدعاء بعد الانصراف من الصلوة المكتوبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً.

(تحفة الاحوذي ١٦٩ تا ١٤٢٢) ـ

ترجمہ: میں کہتا ہوں کہ بلاشبہرسول اللّٰدصلی اللّٰدعلیہ وسلم کی احادیث قولیہ وفعلیہ سے بعنی آپ کے قول وعمل سے فرض نماز وں کے بعددعا کرنا ثابت ہے۔

بعض علماء محققین مثلاً علامه ابن قیم ی نے اپنی بعض تحریرات میں نمازوں کے بعد دعاء کا انکار کیا ہے لیکن علامہ مبارک پوری نے فرض نمازوں کے بعد دعاء کے ثبوت کے تعلق سے علامہ ابن قیم ہی کے حوالہ سے نمازوں کے بعد کی جانے والی متعدد دعا کیں نقل فرمائی ہیں ان کی عبارت درج ذیل ہے:

وقدذكره الحافظ ابن قيم ايضا في زادالمعاد حيث قال في فصل: ماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله بعدا نصرافه من الصلواة مالفظه،

نمازوں کے بعد کی جانے والی متعدد دعا ئیں جوحد بیوں میں آئی ہیں ان کوعلامہ ابن قیم مے حوالہ سے قال کرنے کے بعد علامہ مبار کپور کی نے تعجب کا اظہار فر مایا ہے کہ ان سب کے ہوتے ہوئے نمازوں کے بعد دعاء کا انہوں نے کیسے انکار کیا ؟ اور کیسے یہ بات

فرمادی کی نماز کے بعد قبلہ روہ وکر یا مقتد یوں کی طرف رخ کر کے دعاء کرنا رسول الله صلی الله علیہ واللہ علیہ وال الله علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ کی سنت نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم علامہ ابن قیم گی اس عبارت کا کیا مطلب ہے، جب کہ حدیثوں سے اس کا واضح ثبوت ہے علامہ مبار کپورگ کی عبارت درج ذیل ہے:

فقوله؛ أماالدعاء بعد السلام من الصلواة مستقبل القبلة اوالمأمومين فلم يكن ذالك من هديه صلى الله عليه وسلم ، الأأدرى مامعناه ومامراده بهذا

اسی طرح امام بخاری یے نمازوں کے بعد ثبوت دعاء کے سلسلہ میں پوراایک باب، منعقد کیا ہے 'باب الدعاء بعد الصلواۃ ''شارح بخاری حافظ ابن جُرُّفر ماتے ہیں:

أى المكتوبة، وفي هذه الترجمة رد على من زعم أن الدعاء بعد الصلوه لايشرع (فتح البارئ ١٣٨٥ ح.١١)

یعنی یہ باب فرض نمازوں کے بعددعاء کے سلسلہ میں ہے،اس میں ان لوگوں کارد ہے جونمازوں کے بعددعاء کی مشروعیت کو تسلیم نہیں کرتے ،خصوصاً علامہ ابن قیم کا کلام نقل فرما کران کا بھی رد کیا ہے،ان کی عبارت درج ذیل ہے:

قال ابن القيم في الهدى النبوى: واماالدعاء بعد السلام من الصلواة السلام من الصلواة النبي صلى الله عليه وسلم اصلاً .....قلت (اى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى )وما ادعاه من النفي مطلقاً مردود. (فُتَّ البارئ سسسان)

پھر متعدد حدیثوں سے فرض نمازوں کے بعد دعاء کو ثابت فر مایا ہے: بعض حنابلہ نے علامہ ابن قیمؓ کے کلام کی توجیح کی ہے کہ انہوں نے نمازوں کے

بعد دعاء کی ممانعت اس صورت میں کی ہے جب کہ امام قبلہ روہ وکر ہی دعاء کرے کین اگر مقد دعاء کرے کین اگر مقد دیا کی طرف رخ کرکے بیا اذکار مشروعہ کے بعد دعا کر بے تواس کی ممانعت ان کے بزدیک بھی نہیں۔

چنانچه حافظ ابن جمراً فرماتے ہیں:

وفهم كثير ممن لقينا من الحنابلة أن مراد ابن القيم نفى الدعاء بعد الصلوة مطلقاً وليس كذالك، فان حاصل كلامه أنه نفاه بقيداستقبال المصلى القبلة وايراده بعد السلام، وأما اذانتقل بوجهه أوقدم الأذكار المشروعة فلايمتنع عنده الاتيان بالدعاء حينئذ (نُح الباري ١٣٣٥-١٥١١)

صاحب تخفۃ الاحوذی نے بھی علامہ ابن قیم کی اس توجیہ کی طرف اشارہ کیا ہے فرماتے ہیں:

لأأدرى ما معناه ومامراده بهذا الأأن يقال أنه نفاه بقيد استمرار المصلى القبلة وايراده عقب السلام كما قال الحافظ والله تعالى اعلم (تخة الاحزى ص-١٥٠٢)

غیرمقلدین کے بڑے عالم علامہ شوکائی نے تو فرض نمازوں کے بعددعاءکرنے کو قرآن پاک سے ثابت فرمایا ہے چنانچہ آیت فَاذَافَ رَغُتَ فَانُصَبُ وَاللّٰی رَبِّکَ فَران پاک سے ثابت فرمایا ہے چنانچہ آیت کے حوالہ سے فل فرمایا ہے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز سے فارغ ہوجا و تو پورے اہتمام سے دعاء کرو، اللّٰہ سے سوال کرو، ان کی عبارت درج ذیل ہے:

( فَإِذَافَرَغُتَ فَانُصَبُ) قال قتادة والضحاك ومقاتل والكلبي :

اذا فرغت من الصلواة المكتوبه فانصب الى ربك في الدعاء، و المناد الله في المسألة يعطيك ، وكذاقال مجاهد.

وأخرج عبدبن حميد وابن جريروابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله (فَإِذَافَرَغُتَ فَانُصَبُ) الآية قال: اذافرغت من الصلواة فانصب فى الدعاء ،واسأل الله وارغب اليه (تفير فُحَ القدريلشوكاني سوره المنشرح)

الغرض قرآن پاک اور متعددا حادیث سے بھی نیز علماء غیر مقلدین کی تصریحات سے فرض نمازوں کے بعدد عاکرنا ثابت ہے۔

مذکورہ بالا حدیث جس کوحضرت تھانوی کُنے ذکر فرمایا ہے، ترمذی شریف 'باب ماجاء فی التحشع فی الصلوۃ ''میں مذکور ہےاں حدیث کی شرح کرتے ہوئے بھی علامہ مبارک پوری نے فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کو تحریفرمایا ہے ان کی عبارت بہہے:

"وتقنع يديك" من اقناع اليدين رفعهما في الدعاء ..... اى ترفع بعد الصلوة يديك لدعاء فعطف على محذوف أى إذافرغت منها فسلم ثم ارفع يديك سائلاً حاجتك الخـ (تَخة الاحوذي ٢٦٣٢٢)

یعنی جبتم نماز سے فارغ ہوجاؤ ،سلام پھیرو پھراپنے دونوں ہاتھوں کواٹھا کر دعا کرو،اللّہ سےاپنی حاجتیں ماگلو۔

نیز امام کو دعا میں صرف اپنے کو خاص کرنے اور مقتدیوں کو شامل نہ کرنے کی ممانعت سے متعلق بھی حدیث پاک ذکر فرما کرعمدہ کلام فرمایا ہے متن حدیث درج ذیل ہے:
عن شوبان عن النب صلی الله علیه وسلم قال لایؤم قوما فیخص نفسه 'بدعوة دو نهم ، فان فعل فقد خانهم ۔ (ترنی تخة الاحوذی ۲۲۲۸۲۳)

قر جمه: حضرت ثوبان سے مروی ہے رسول الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الله علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا ہم کوایسانہیں جائے کہ کسی قوم کی امامت کرے اور دعاء میں ان کو چھوڑ کر صرف اینے ہی

کئے دعاءکرے اگرامام نے ایسا کیا تو قوم کے ساتھ خیانت کی۔ اسی کو ہمار نے فقہاء نے بھی احادیث مبارکہ کی روشنی میں تحریر فرمایا ہے:

ثم يدعون لأنفسهم وللمسلمين بالأدعية الماثورة الجامعة لقول أبى أمامة قيل يارسول الله أى الدعاء أسمع ؟ قال جوف الليل الآخر و دبر الصلوات المكتوبة ،ولقوله صلى الله عليه وسلم والله انى لأحبك أوصيك يامعاذ لا تدعن دبركل صلواة أن تقول اللهم أعنى على اذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رافعي أيديهم حذأ الصدر وبطونها مما يلى الوجه بخشوع وسكون ....يشير اليه ما في أبى داؤد عن ابن عباس قال المسئلة أن ترفع يديك حذومنكبيك او دونهما

(طحطاوی،مراقی الفلاح شرح نورالایضاح ۱۷۳۰)

# خطبه عربی ہی زبان میں کیوں؟

سوال (۵۸۲) اگرخطبہ جمعہ وعیدین میں حمد ونعت عربی زبان میں پڑھ کر بقیہ تمام خطبہ مقتدیوں کے سمجھنے وفائدہ اٹھانے کی غرض سے اردوزبان میں پڑھا جائے تو کیا شرعاً جناب کے نزدیک جائزہ ؟ خطبہ کا اصلی مقصد کیا ہے؟ بعض لوگ اردوزبان کو داخل کرنے کو کروہ تح کی کہتے ہیں یہ کہاں تک جناب کے نزدیک تھے ہے؟ براہ مہربانی نہایت ہی تفصیل کے ساتھ اس مسلکہ کو تحریر فرمائے گا جناب کی اس تکایف فرمائی کا بہت ہی ممنون احسان ہوں گا۔

ذکری بمعنی تذکیر بھی وارد ہے اِن ہُو َ اِلاَّ ذِنْحُری لِلْعَالَمِینَ، پس اگر لفظ ذکر اس پر وال ہے کہ اس سے لوگوں کوان کی زبان میں تصیحت کی جائے تو چاہئے کہ قرآن مجید کی جگہ بھی یااس کے ساتھ نماز میں حاضرین کی زبان میں ترجمہ پڑھاجائے بلکہ لفظ ذکر کی اس پر زیادہ دال ہے اور اگر قرآن مجید سے تفہیم ناس کو خارج نماز کے ساتھ مخصوص کیا جائے اور نماز میں محض تلاوت کا حکم کیا جائے تو خطبہ سے تفہیم ناس کو بھی خارج ہئیت خطبہ کہا جائے ، مثلاً خطبہ سے قبل یا نماز کے بعد، پھر ضرورت تفہیم کو حضرات صحابہ رضوان اللہ علیم اجمعین ہم سے زیادہ والے بھی موجود تھے، پھر کیا وجہ کہ اس وقت الیا نہیں کیا گیا، پھر اگر سامعین میں آٹھ دس والے بھی موجود تھے، پھر کیا وجہ کہ اس وقت الیا نہیں کیا گیا، پھر اگر سامعین میں آٹھ دس زبانوں والے ہوں تو کیا خطیب کے لئے بیشرط ہوگی کہ وہ سب زبانوں کا ماہر ہو، اگر نہیں تو دوسری زبانوں والوں کی کیار عایت ہوئی۔

(امدادالفتادی صحابہ کی کیار عایت ہوئی۔

رسول الله ملی الله علیه وسلم کی مواظبت خطبہ بالعربیه پرظاہر ہے اور اس کی عربیة کی مقصودیت حضرات صحابہ کے عمارف بالفارسیہ ہونے اور مقصود یت حضرات صحابہ کے عمر کی میں باوجود جاجت سامعین کے غیر عربی میں نہ پڑھنے سے ثابت ہے جب بیعربیہ مقصود بالمواظبت ہوئی تواس قید کی رعابیت سنت مؤکدہ ہوگئی اور سنت مؤکدہ کے ترک کوفقہاء نے موجب اثم (وان کان دون اثم ترک الواجب ) اور بعض جزئیات میں موجب فسق قرار دیا ہے جوکرا ہمة تحریمیه پردلالت کے لئے کافی ہیں۔

(امدادالفتاوي ص١٥٥ج اسوال نمبر ٥٨٠)

"خطبات الاحکام" (جوحضرت تھانویؓ کا مرتب کردہ مجموعہ ہے اس) میں بحد اللہ ہم باب کے احکام موجود ہیں نہایت جامع اور مخضر ہیں اس خطبہ کے متعلق مجھ کوخیال تھا کہ غیر مقلدین زیادہ پیندکریں گے اس لئے کہ ان میں تمام تر آیات واحادیث ہیں مگر معلوم ہوا کہ محض اس لئے خفا ہیں کہ اردو میں خطبہ پڑھنے کی اس میں ممانعت ہے اس لئے نہیں

خریدتے اور نہ پڑھتے ہیں۔

غیر مقلد بھی عجیب چیز ہیں بجر دوچار چیز ول کے سی حدیث کے بھی عامل نہیں مثلاً رفع یدین، آمین بالجہر بھلااردو میں خطبہ پڑھنا بھی سلف میں اس کامعمول رہاہے، بھی حضور نے پڑھا ہے صحابہ نے پڑھا ہے کسی کا تو معمول دکھا ئیں تو کیا ایسی حالت میں بیاردو میں خطبہ بدعت نہ ہوگا؟ کچھ ہیں غیر مقلدی نام اسی کا ہے جواپنے جی میں آئے وہ کریں۔ خطبہ بدعت نہ ہوگا؟ کچھ ہیں غیر مقلدی نام اسی کا ہے جواپنے جی میں آئے وہ کریں۔ (الا فاضات الیومہ شریعا کہ ۲۲،۲۲۲۲۲)

# جمع بين الصلوتين كي اجازت كيون بين؟

جمع بين الصلوتين ميں احاديث بهت مختلف بيں بعض معلوم هوتا ہے كه سفر هى بين الصلوتين عبد الله بن مسعود أن النبى صلى الله عليه و سلم كان يجمع بين الصلوتين في السفر.

بعض سے حضر وسفر وعذر غیر عذر میں ہر طرح جائز معلوم ہوتا ہے۔

عن ابن عباس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهروالعصر جميعافي غير خوف ولا سفر وفي رواية في غير سفر ولا مطر.

پھر سفر میں بعض حدیث سے جمع تقدیم معلوم ہوتی ہے۔

روى الترمذى عن ابى الطفيل عن معاذ أنه عليه السلام كان في غزوة تبوك إذاارتحل قبل زيغ الشمس أخّر الظهر إلى العصر فيصليهما جميعا وإذاارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر ثم سارومثله في العشائين .

بعض ہے جمع تاخیر

عن ابن عمر أنه كان إذاجدبه السير جمع بين المغرب والعشاء بعد مايغيب الشفق ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذاجدبه

السير جمع بينهما ،

کیکن بیکل احادیث دال ہیں جمع حقیقی وقتی پر۔ اور بعض احادیث سے جمع صوری و فعلی ثابت ہوتی ہے۔

عن عائشة الله على الله عليه وسلم في السفر يؤخر الطهرويقدم العصر ويوخر المغرب ويقدم العشاء، والروايات كلهافي الطحاوي.

مگرییسب اختلاف ماسواعرفه ومزدلفه میں ہے،اوروه دونوں جمع اتفاتی ہیں۔

پس اضطراب احادیث کا توبیرحال ہے،اورادھرنصوص قطعیہ واحادیث واخبار کثیرہ تو بغیرہ اوراد مرافظ نے صلع قرادا کرنے ازیراوقل کیشت سے موارد ہیں

فرضيت رقعين اوقات ومحافظت صلوة وادائے نماز براوقات کثرت ہے وارد ہیں۔ منابع میں مدرد میں میں میں میں میں میں ایک کار میں کار

قال الله تعالى إنَّ الصَّلواة كَانَتُ عَلَى الْمُومِنِينَ كِتَاباً مَّوُقُوْتاً وقال حَافِظُوا عَلَى الصَّلواةِ وفي الحديث وصلاهن بوقتهن رواه أحمد وابوداؤد ومالك والنسائى وروى مسلم قوله عليه السلام انما التفريط في اليقظة بان توخر صلواة الى وقت الأخرى وهذاقاله وهوفي السفر قاله الشامى.

لهذا حنفیہ نے احادیث مضطربہ سے نصوص محکمہ پر عمل ترک نہیں کیا، بلکہ حتی الوسع سب کو جمع کیا اور تاویل میں کہا کہ جمع سے مراد جمع صوری ہے سفر میں بھی اور حضر میں بھی ،اور حدیث جمع تقدیم مروی عن ابی الطفیل کو تر ذری نے غریب اور حاکم نے موضوع کہا اور ابوداؤد نے کہا لیس فی تقدیم الوقت حدیث قائم ھکذافی ردالمحتار.

اور برتقدير ثبوت احمال ہے كه بعدز ليغ شمس كة خرظهر تك قيام فرماتے هول، اور حديث تاخير محمول قرب خروج وقت پر ہے، اور تفصيل مبسوطات اور مطولات ميں ہے البتہ ضرورت شديده ميں تقليد أللشافعي كرلينا مع شرائط مقرره مذهب شافعي جائز ہے، ولا بأس بالتقليد عند ضرورة، در مختار بحث الجمع و الله اعلم.

(امدادالفتاوي ١٨ج٥)

فائده از مرتب: جمع صوری وجمع فعلی کی تاویل جس کواحناف نے اختیار کیا ہے دوسرے موقعوں پررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، یعنی فس جمع صوری کا شہوت صدیث سے ہے چنانچ مستحاضہ کے باب میں صدیث پاک میں آیا ہے فان قویت علی ان تو خری النظهر و تعجلی العصر ثم تغتسلین حین تطهرین و تصلین النظهر و العصر جمیعا ثم تو خرین المغرب تغتسلین و تجمعین بین الصلواه فافعلی۔

(ترندی شریف ۳۳۳ باب فی المستحاضه انها تجمع بین الصلوتین بغسل واحد) اسی سے جمع صوری ہی مراد ہے،الہذا احناف کی توجیہ وتاویل محض بے اصل اور لاحاصل نہیں بلکہ حدیث پاک میں اس کی نظیر موجود ہے۔(مرتب)

تمت

# مآخذ ومراجع

| (حضرت تھانوی)           | بركات رمضان           | ابن ماجه،ابودا ؤد، بخاری شریف                 |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| (حضرت تھانوی)           | بوا درالنوا در        | انتاع علماء،انتاع المنيب (هزية اندى)          |
| (حضرت تقانوی)           | بيان القرآن           | اجتنها ووتقليد ولاناسيه سلمان الحسيني)        |
| (حضرت تھانوی)           | التبليغ               | اجرالصيام من غيرانفرام (هنرة قانوى)           |
| (مولا ناعبدالباری ندوی) | تجديد تعليم وتبليغ    | احكام الممال (حضرت تفانوی)                    |
| المعبود                 | تحفة الاحوذى عون      | احكام الايتلاف في احكام الاختلاف ١            |
| (حضرت تھانوی)           | تدبيروتو كل           | الارتياب والاغتياب (هنرت قانوي)               |
| (حضرت تقانوی)           | تذكيرالآخره           | ارشادافھول (علامة وکانی)                      |
| (حضرت تھانوی)           | تربيت السالك          | اسباب الغفليه (حفزت تفانوی)                   |
| ئى شرى <u>ف</u>         | ترمذی شریف،نساکم      | اشرف الجواب (حفرت قانوی)                      |
| (ملاعلی قاری)           | تزئين العباره         | اشرف السوانح (خواجيزية لمن صاحب)              |
| (حضرت تھانوی)           | تشلیم ورضا<br>ته لایه | اصلاح اعمال (حفرت تفانوی)                     |
| (حضرت تقانوی)           | تعميم العميم          | اصلاح انقلاب (حفرت تعانوی)                    |
| (حضرت تقانوی)           | النيسير للتيسير       | اعلام الموقعين (علامان قيم)                   |
| (حضرت تقانوی)           | جزاءوسزا              | افادات اشر فیه در مسائل سیاسیه (خانوی)        |
| (حضرت تقانوی)           | الجلاللا بتلاء        | الافاضات اليوميه (حفرت تفانوی)                |
| (حضرت تھانوی)           | جمال الجليل           | الاقتصادفي بحث التقليد والاجتهاد (تيانو)      |
| ر<br>سائل (ملاعلی قاری) | جمع الفوائد، جمع الوس | آلات <i>جديده كے شرعی</i> احكام (منتی مُدشنی) |
| (حضرت تقانوی)           | الحجالمبرور           | الغاءالمجازفه (حضرتهانوی)                     |

| 0+0+0+           | -0+0+0+0+0+0+            |
|------------------|--------------------------|
| رِير، فتح الباري | فآوىٰ ابن تيميه، فتحالقد |
| (حضرت تھانوی)    | القول الجليل             |
| (حضرت تقانوی)    | الكلام الحسن، كلمة الحق  |
| (حضرت تھانوی)    | كمالات اشرفيه            |
| (حضرت تھانوی)    | ماً تة دروس              |
| (حضرت تقانوی)    | مجالس حكيم الامت         |
| (حضرت تھانوی)    | مجادلات معدلت            |
|                  | مسائل السلوك،المسك       |
|                  | مسلم نثریف،مشکو ة نثر    |
|                  | مطاهرالاقوال،مقالات      |
|                  | المغنى لابن قدامه        |
| (حضرت تقانوی)    | مكتوب محبوب القلوب       |
|                  | ملحوطات جديد ملفوطات     |
| (حضرت تفانوی)    | ملفوظات حكيم الامت       |
| (حضرت تھانوی)    | ملفوظات خبرت             |
| فالشرعيبه        | موسوعة الاحكام والفتاو   |
| (حضرت تقانوی)    | نظام شريعت               |
| ب (تھانوی)       | نفتراللبيب فى عقدالحبيه  |
| يكام الصلوة      | نورالانوار،لا جديد في اح |
|                  | مدایه،هدیهٔ الل حدیث     |

جهة الله ،عقد الحيد ، فيوض الحرمين بفهيمات **حدود و قيو د** (حفرت تفانوي) حسن العزيز (حفرت هانوي) حقوق الزوجين (حفرت هانوی) حقوق العلم (حفزة خانوى) حقیقت مال و چاه (حفرت تعانوی) حكيم الامت نقوش وتاثرات (مولاناعبدالماجد) الحيلة الناجزه (حضرت تعانوي) دارمی، در مختار شامی ، طحطا وی علی مراقی **(حفرت ت**ھانوی) (حضرت تھانوی) وعوت و بيايغ (حضرت تعانوی) الدنياوالآخره، دنياوآخرت (هانوی) دین و دنیا، ذکرالرسول (حزیة اوی) رفع الملام عن الائمة الاعلام (ابن تييّ) سفرنامه لا بهورو کھنو (حفرت ھانوی) السعابية عمد الرعابيه (مولاناعبدالحي صاحب) الصالحون (حفرت تفانوی) ضرورت العلم بالدين (حفرت هانوى) طریقهٔ میلاد نثریف (هزیة هانوی) الغالب اللطالب (حفرت قانوي)

# چندا ہم مسائل ومباحث دلائل کی روشنی میں

افادات حکیم الامت حضرت مولانا انثرف علی تھانوی آ انتخاب وترتیب: محمدزید مظاہری ندوی استاذ حدیث دارالعلوم ندوۃ العلما کھنو

(١) مسكه طلاق ثلاثه يعنى تين طلاق سے ايك طلاق تين طلاق؟

(۲) تراوت کمبین رکعات یا آٹھ رکعت؟

(٣)روضه اقدس بعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم کی قبراطهر کی زیارت

کے لئے سفر کرنے کا شرعی حکم۔

(۴) رقیهاورتعویذ کی شرعی حیثیت کتاب وسنت کی روشنی میں۔

(۵)مسئله ایصال تواب اہل سنت والجماعت کے نزدیک۔

(۲) تصوف کی حقیقت اوراس کا شرعی درجه

(۷)وحدة الوجود كي ميح تشريح\_

(۸)استوی علی العرش کی بحث۔